# UNIVERSAL LIBRARY OU\_224867 AWYERSAL AWYERSAL



ا ا راکتوبک رسالہ میں یہ اعلان می کیا گیا مقاکر تین خیمنے میں جس صغیون گارنیج کا صغیون سب سے اچھا ہوگا۔ اسے پانچ رویے کا انعام دیاجا سے گا۔ افسوس ہے کہ صغیون تکھنے والوں سے ہم اس طرف توجی ہے ادر بہت کم مضا میں دفتر میں آئے ہیں اور جو آئے ہیں اُن میں سے بھی انعام کے قابل مضا میں کا اتخاب بہت کے عرصیں پیام تعلیم کے شاکع شدہ مضا میں میں جی مصاحب پیام تعلیم کے شاکع شدہ مضامین میں جی مصاحب کا نام شاکع کر دیاجا سے بہتر ہوگا، اسکے پرج میں ان کا نام شاکع کر دیاجا سے کہ اور انعام ان کے پیس

مضمون نگار حضرات کو مضمون کلفنے کی ترغیب شایداس سئے زیادہ نہیں ہوئی کہ ہم سئے دئی عنوان تقرر نہیں کیا تھا ، اس سے ہاری غرض یہ تنی کہ طالب علموں کو آزادی رہج اور وہ جس عنوان پر آسانی سے لکھ سکیں ، لکھیں بیکن ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں کہ عنوان تقرر کر فیلے جا بیس ۔

#### د*ۈ*رنوباتى*ن*

بیام تعلیم کونئ شکل میں جاری ہوئے کوئی تین صبینے گذر کھیے ہیں. ۲۱ راکتور کے برجہ میں سم سے یہ اعلان کیا تھا کہ اُندہ سے یہ پر چومرف بیول کے لئے مخصوص ہوگا۔اس وقت سے اعلان کے مطابق ہم صرف دہی مضامین ک كراسي المربيون كف كفي مفيدا وروليسيمن اس بات کافیصلہ ہم بچوں ہی پر حیور تے ہیں كههمين ايني كوسششول مي كمال كسكاميا في عاصل ہوئی ہے۔ ہمارے باس ہبت سے بحول منط خط موصول موئر میں ان خطوں میں انفوں نے ہارے فیصلہ پراپنی نوشی ظامر کی ہے اور ربالہ کی ترقی کوا طبینان کی نظرے دیکھا ہے بہمان کی قدر دانی کاشکریدادآگرئے ہیں اورانفین لفتن دلاتے ہیں کہم پایتعلیم کی رقی کے سے پوری کوششش کراہے ہیں-اور ان کی توجه اورعنایت کالیبی حال ریا تو انشاء الله رئشر رفته پرچکواس میبار پرنے آئیں گے جس کے ہماور وه دونول آرز ومن م<sup>ب</sup>ن +

عجائب خان سمندر به نی حیوان وحیوانی نبا تات خیوان حیوانات کی تشیم

اس پھول میں پتوں صبی چیز اس کے باتھ پا وُل ہیں۔ لینی ہا تھ الگ ا دریا وُں الگ نہیں ایک ایک ہی جیزے وہ اِقدادر یاؤں دو نوں کا کام لیتا ہے۔ان میں تھارے سر ے اوں سے کس باریک کمبے لیے بال ہوتے ہیں۔ فیفین انگریزی میں فیسلریں (کو ان فیارس کے زریعے یہ دور دور کی نیم منگا ایسے - اور اور ہانی کی ذراسی حرکت کسے تبلادیتی ہے كركتنا برا اجانور كس طرف سے آر اليے -جب إن كے جيو سے جھو فے كرم كورى یا جھونی چھوٹی مجھلیا ںاس کے قریب کہنجتی ہی تو یہب تیزی سے حرکت کر کے الفيس سليفا ندرت ليتاا درفورا مرحبائت موك

چونکه یه دوسری سسه ما مهی کابیلا برچه بو اس گئے ہم حسب فیل عنوالول کاا علان کرتے ہیں .

١ - مختصرا ورونجيب اخلاقي كها نيان ۲- جغرافیه (دنیا کے بڑے بڑے شہروں ملکوں اور بیاڑول وغیرہ کے حالات ۱۷- تاریخ ۱ (جبوٹے اور مختصر قصبے اور کہا نیاں ) ہ ۔ دنیا کے بڑے لوگوں کے حالا میںبت آسان زبان اور دلجيب پېرك ميں . ٥- سيروسفر- اگرآپ نے کسی شهور اوجپ مقام كاسفركيا بواس كے حالات . يعنوان بم كنجر كم فحفن سهولت اور ر ښاني کي خاطر تکھيم ہيں . مهم اعنيں ان کا يا بنڌ ہي بنا ماچاہیے۔ وہ اُن عنوالوں کے علاوہ کسی اور عنوان پر مکھنا چاہیں تو آزا دی سے لکھ سکتی ہیں انعام پراس کاکوئی اثر نئیں بڑے گا۔ ( اڈیٹر)

اس بھول ناجا لور کی زندگی کا یہ ہے ایک خاص كيكرے كے ساتھ جسے مرمٹ كراب كہتے م. به جانوراس طرح ربتاب تنااوراینی زندگی بشرکرتا ہے جیسے شکاری کتااتنان کے ساتھ یعنی کتا انبان کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اورانسان کتے کی ہر ورش کر تاہیے یہ حالانکہ انبان کتے سے مہبت بڑا ' مہت طافت ور اورایباعفلمند حابزرہے کہ اس کی بندوق کی بھوٹی سے جیوٹی گولی بڑے سے بڑے اتھا اور شیرول کو چند سکنڈ مین ختم کر دنتی ہے۔ مگم بعربهي كيت كيسالة ايك فأقل فتمركاتهم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے <sup>،</sup> بالکل ہی حا ہر مٹ کراب اور آسی اینمون کی ہے۔



ہرمٹ کرا ب ایک خاص قسم کابڑاکیگرا ہونا ہے اور کیکڑول کے تمام اقعام میں سب سے زیا وہ لڑاکو نونوار اور بڑے بڑے جانوزوں پر جرات سے حلہ کرنے والا جانوز ہے ۔ گرفطرت نے اس کی دم کی طرف کے جبم کی ایسی طرح سے

ول کی طرح بند ہوجا آ ہے۔ اس مجبول کے دوبارہ کھلنے پرتم دیکھو گئے کہ بے جارے شکا کئے ہوئے جانور کے با نقہ یا وُں یا اسی تم كادومِسرا فضله تواس كي نيكه ﴿ لِين يريرُا هُوا ا ہے کیکن باقی جالور فائب ہوگیا۔اورایک خفیف سی حرکت کے ساتھ اس نے یہ بال ورهی این جم برسے جھالددیے اورام فصفوم تنول محصيول كي طرح بإني مين بہنے لگا۔ تم اس ہول کے بیٹے میں اپنی لگا ركفكر ومجهوم أفورا بندموجاب كاورا بيامعلم ہوگا جیسے کوئی جنرتھاری انگلی کے پوسیت کوا ہستہ آ ہشر کھینچ رہی ہے۔ اس پی میافات نهى كەنتھىي نقصان بىنجا سكے برجب كۇش کرتے تھاک جائے گا تو متھاری انگلی سے جدا ہو کردو سری طرف <u>بہنے لگے گ</u>ا۔

بڑے بڑے عقلمند ول نے اس نئھے سے جانور کی زندگی کا بڑے غورے مثا ہدہ کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ان نیچے در جہ کے جانور ول کو بھی کچھ نہ کچھ عقل ضرور در کے جانور ول کی سمجھ پرغور کرنے سی انسان میں سمجھ پرغور کرنے سی انسان میں جہ ایک عجمیب نے غریب واقعہ حران ہوجا تاہے ، ایک عجمیب نے غریب واقعہ

چھوٹے چھوٹے جا بوروں کا تکارکریتے ہیں ،اور کوئی بڑا جا بوران پر توحب نہیں کرتا۔ خودکو بھوک تھی زوروں پر' سوچے کہ اچھا تر نوالہ ہے ۔ نداس کے دانت ہیں نہ بڑے بڑے ناخن میں حلہ کروں تواپن کو بچا کے گاکیے 'آسانی سے سیراٹ کار ہوجائے گا۔ روز کے سینکڑوں کھا دُل گا۔ اور مزے میں ڈکاریں لیتا پھروں گا۔ یہ سوچے کے آؤ و کھا نہ تا وُ'بس حلہ کر ہیئے۔ منہ میں سی اینمون کالینا تھا کہ کرا بہت کے منہ میں سی اینمون کالینا تھا کہ کرا بہت کے

اسید محمد *مسکری هاحب*)

دولت كانشه

ایک نهایت غریب آدمی کواتفا قا بهت سی
دولت افتا گلی ایک دن ده سوچنے لگاکاب
تام دلی تنائیں برآئیں گی اوراین خواشول
کو بلا ترود پوراکر سکوں گا و فاقد شی کا زماندگیا و دولت وا فعی ایک رحمت ہے ۔ ایک برمن حاس کی گفتگوس کرکہ کہ سے ۔ ایک برمن سے اس کی گفتگوس کرکہ کہ سال بالکل میں ایک

*خاطت نهیی کی ۱۰ در د بان برگو نی اُری یا نول* ایبانہیں ہے جس سے یڈیم کا زم حصہ محفوظ رہ سکے۔ اس کئے اڑا ئیوں میں شمن اسکی وم كىطرف سے حلوكر وتياہے اور يہ بے جا را مجبور ہوکر مارا جا آ ہے معلوم ایبا ہو اسے کہ بڑی سوچ وچارے بعد عبائی کیکڑے ذہر ہیں ایک ترکیب آئی۔ ت<u>صے نطر</u> نالزا کو<sup>ا</sup> بغیرروں مجرسے آب کوچین کہاں، کے دن کی فان جنگیوں سے ہمائے الاس تھے سب نے ان کے خلاف ایکاکر دیا ہوگا۔ الفیس ہی دور کی سوجمی ' ایک روزمنی اینمون کو دیکھا کہ MAN STATE OF THE S ہے إدھر أو حر تيرتے بھرتے ہں

نکلا اورسور کی نفش اس برگری وه بھی نعش کے بوجہ سے د**ب کرمرگی**ا ۔ اب خبگ میں برابر ' برابر سرن 'شکاری سورا ا ورسانت كى لاشسى يۈنى نقين . ایک بھوکا گیدڑھی کہیں سے آ مکلا حبب اس بے اتنا کھانے کا سامان ویکھا تواس کے منہ میں پانی بھراتیا۔اور سکھنے لگا که میں برا اسی نوس مشمت ہوں کتنا ترلقمہ بغیر کسی محنت کے ملاہ اوراب کئی عفقے بے فکر موکر خوب کھا دُن گا۔ كل اس سانب كوكھا دُن گا۔ اور بيآ دمی تو قہدینہ مجرکے گئے کافی ہوگا۔ یہ سرن ادر سور ا تکے مہینوں میں کام آ بیں گے۔ آج توجھے کھ کھوک نہیں معلوم کہوتی ۔اس کئے صرف کمان کا تا نت کھا کے لیتا ہوں۔ یہ کہ کر اس مے تانت پرمنہ مارا ، اتفاق سختانت بووداً الوكان أحيث كراس ك ول يرفري اور گیدار کی نعش هی و این ترشی نظرانی خ يديقاوه تفيداب تبجه لوكداس تفيح كياظام ربوتلي-

س کئے جلد ہی مرگیا۔ اس آ دمی نے پوچھا یک*س طرح* ؟ برمهن سنخ كها بمسينئے إقصه بير بهوا كه بيجيمن بخرمس ايك باكمال شكاري رستاتها ایک دن اس نے سوچاکہ کچھ شکار لا ناجا ہے اور وہ تیرو کمان نے کرخبگل کی طرف گیا۔ اور ه وريس دريس ايك سرن شكار كرييا - چو محمه ہرن بہت بھاری تقا اس کئے وہ کسے کندھے بر لا دکر گھر کی طرف وابس آنے نگا 4 وه تعوثري سې دور چلا تفاکه ايک سور خون کی خوشبوسو گھر حبگل سے ئنل آیا ، جیسے ہی اس سے سور کو دیکھا' ہرن کوزمدین پر ڈاکگر تیرو کمان سبھالا۔اوراس کے نہایت کاک كرايك تيرارا - سور فوراٌ زخمي پوڭيا ييكن شدت کلیف سے اس کاغصدا ورتیز موگیا تقاا وروه غراكر شكاري برجيتيا واس شكاري سے چا ہاکہ ایک تیرا در مارے <sup>دی</sup>کن اس<sup>کے</sup> تیر فیلنے سے پہلے ہی سور سے اسے گرا کر پھاڑ ڈالا۔ جو مکہ نو دھی ہے صدر حمی ہو گیا تقااس سنځ هوژی د پرمین وه هجی مرګیا.

را ستوں پر چلائے گی موجودہ زمانے میں موٹریں اس کٹرت سے میں کہ یونس ا ن کو منھال نہیں سکتی. ایک شخص سٹرک کے ایک کو سے دو ترے کو سے کی طرف جا اچا ہتاہے مگر سوار یوں کی کثرت سو سبت بہت دیر کک اسے منتظر رہنا پڑتاہے، پیم بنرار ہوکر حلنے لگتاہے ۔ تو یکو تدم چلتے ہی کی موطرا ک طرف سے تو دوسری سامنے سے ا مِعاتی ہے۔ نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہیجھے ان سے بشکل بچ کر محلتا ہے۔ تو آئے اور حار بابخ موٹروں سے سابقہ بڑتاہے آخرا یک موٹر ے مگراجا اے اور ڈرا نیور بہت عاجزی ا بنی خلطی کی سعا فنی ما مگنآ ہے۔ اور آگے بڑھ جا آ ہے۔ بیچھے سے دوسری کاٹری تیزی کے ساتھ قریب آجانی ہے۔ اور وہ چو کنا ہوجا المے فرال موجودہ ز مانے میں موٹریں اس کثرت سو زمین پر حلیتی ہیں کہ ایک آ دمی کو تھوڑے سے فاصلہ بربفي بيدل علنا وشوارسي اسى طرح أكنده بچاس برسس کے بعد ہوا ئی جہاز آسمان پر نظر آ میں گئے ۔اور وہیں پولس(کا کنٹبل)ھی رہائے

مین نہیں سبجا تھارا کیا مطلب ہے؟ اس اومی سے بوچھا بریمن نے کہا" بھائی سبت سی دولت کاسنھالنا بہت شکل کام ہے۔ انسان کوچا ہُرُ کر شریح کرے مگر نبوسی کام ذیے۔ در شریح کرے مگر نبوسی کام ذیے۔ در شریع کرے مگر نبوسی کام ذیے۔



چندر وز ہوئے امر کیہ سے اس نام کی
سینما کی ایک فلم منہدوشان آئی تھی۔ اس می
یہ دکھایا گیا تھا کہ آج سے بچاس برس بعدام کیہ
اور پورپ کے ملک کتنی ترقی کرما ہیں گے۔
مجھے بھی اس کھیل کے ویکھنے کا اتفاق ہوا بڑا
ہی دنجیب تماشہ تھا۔ پیام بھائیوں کی دئیسی
کے لئے اس کھیل کا فلاصہ بیاں درج کرا ہوں
آج سے بچاس برس بعد ہوائی جہاز اس
کرشت سے ہوں کے جیسے آج کل ہوٹریں
ہیں ان کے بند دیست کے لئے بُوا پر

حیرت انگیز طریقہ اختیار کیا جائے گابینی کوئی شخص بھی اپنے گر کھا نا کھانے کی تعلیق نہیں انھائے گا بینی کوئی انھائے گا ۔ ہوگا یہ کہ فندا کی گوبیاں بنا لی جائیں گی اور وہ و دو کانوں میں فروخوت ہوگی وہ دو کان پر جائے اور رقم خور بخو د اس کے عومن فذا کی کمیا اندر چلی جائے گی ۔ اس کے عومن فذا کی کمیا با ہر نکل آئی بی لینے با سر نکل آئی بی لینے باس کو کھا کر بانی بی لینے باس کی کھا کہ اس کے عومن فذا کی کمیا ۔ سے سیٹ بھر جائے گا ۔

لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے مریخ ا در در اللہ مائی جہاز کے ذریعے مریخ ا در در اللہ جہاں آئی کا محت کے توان کو بہتی ۔ اور وہاں سے دنیا کو د کمیس کے توان کو دنیا بالکل اٹلس کے نقتہ کی طرح نظر آئے گی ۔ کی حدول وہاں بسر کرنے کے بعد سیمج سلامت دنیا کو دالیس آئیں گے ۔

غرفن ان سب چیزوں سے یہ ظام کریا گیا کہ کیاس برس بعد دنیائی حالت باکل بدل جائی اور وہ ترتی کے سب سے ادینچے زیے پڑ کہنچ جائے گی

محدشیرالدین و راک لینڈ . سیف آباد دکن

<u> والے کا ایک چھوٹا سا جہاز ہوگا جس کی</u> لبا کی چوڑا نی *بہت ہی مختصر شل غبارے* کی ہوگی جس طرح سے زمین پراگر کوئی دوست راستدمیں دوسرے دوست سے دوجار ہوتا ہے۔ تواپنی موٹر کواس کی سواری سے ملاکر ضروری بات کر لیتاہے۔ اسی طرح جب ہوائی جہاز کثرت سے ہوں گئے توایک جہاز والا دوسرے کورومال کا اشارہ کرے گا در اوروہ این جگہ رک جائے گا۔ یہ اس نک پیخ جهاز كوف جا ك كا ورروك وليكا - اور تو وايخ جہازے ا ترکر دوسرے پرا سانی کے ساتھ یہونیک اہیں کرے گا۔ یا بچ منٹ کے بعد پولس والے کی سیٹی ہوگی اور اس کے ساتھ میں اس کو واکیس ہونا پڑے گا۔ کیونکہ اتنی دیر دوسرے جہاز رُکے رہیں گئے۔ جہازابنی لمبانیٔ چوٹرا کی میں بہت کم ہوں گئے۔ ایک مکان سے دوسرے مکا ن کو با سانی جاسکیں گے ۔ اورا و ہر*سے سیدھے* بھی اتر سکیس کے غرعن جہازون کی اس قدر دصوم درصام رہے کہ ایک موٹر بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ می تھا نا کھا نے میں تھا مگر

جن کی عمران لوگو ںسے کچھ زیادہ تھی' یہ واقعہ سٰایا۔اور کہاکہ وہ بھی جاکر دیکھیں۔لیکن آوانہ اس وقت بند مرح کئی تھی۔الفول نے ہرت دیر تاک کان لگاکر آواز سننے کی کومشش کی گر کورسنائی نہیں دیا ۱۰س سئے وہ سمجھے کہ و وآن وغیرہ کے کا نوں نے غلطی کی ہوگی۔ اهنیس به خیال هی پیدا هواکه و د آن اور باز تا کھدائی کی محنت برواشت نہیں *کر سکتے ۔*اس ك الفول في يه جبوني كها في تكوه لي ب-وواّن نے بھراینی کھدائی کا کام جاری كردياء راشك نوبج بيروسي بي آواز آن لگی-اس مرتبه وه زیا ده زور دار اور دشت ناک تقی۔ وواڑن ہی سوراخ کے قریب آگر سننے نگاراس کی ترورے ارے بری حا<del>ت</del> ہوگئی اور غارے إندر سي چار كھاسے لكا + اس رات سبمی کی حالت خراب تقی سب بر کمبرا مهط اورخون طاری تھا۔ اور دھیبا ن اسی طرنت لگامهوا تقا - سوتے میں بار باروپک پڑتے تھے غرمن رات بڑی بے چینی اور برمثانی میں گذری - صبح ہوتے ہی سبوراخ کے قریب گئے-اس وقت تھریہ آوار بند ہو گئی گ

## جيني کہاني

ایک دن دوآن کھدانی کے کام میں مشغول نفاكه يكا يك كجه دورسي عجبيب سي آوا ز سنانی دی. وه حیران ره گیا کیونکه یه <del>با</del> اس کے ذہن میں ہمی نہیں آسکتی تھی کہ دیوار کے اُس پار بھی کونی جالوررہ سکتاہے۔غور سے سننے پر معادم ہواکہ واقعی کہیں کوئی جانور چهاس اورآوازت فاسر بولب که وه زخمی ہے۔ ووان کام جیور کر رنگتا ہوا باہر تكلاوراً ئن اور بازنكسي واقعه سان كيا أئر بنعً کہا شاید تھیں کچہ وہم ہو گیاہے۔ ووآن نے جواب دیا پر مختین تقاین نہیں آتا تومیرے ساقفاؤا ورغورسے سنو،

آئن سوراخ کے باس کیا اور کان لگا کر سننے لگا واقعی آواز آرسی متی بیر تو باز تا سی بھی ندر کا گیا۔ وہ بھی دوٹریکے گیااورووان کی تصدیق کی -مینول نے دوفان ۔ دیکے ادر پا پو کو

اس روز کوئی آواز نہیں سنائی دی ، گراییا معلوم ہوتا ففا کہ دیوارے اندر حکم خالی ہے۔ پیام بھائیو!اگر واقعی دیواد کے اندر کوئی اور غارہ توان کی کتنی محنت بچ جا گی۔ گرمعلوم نہیں وہاں بہتے بھی یا ہیں گے یا نہیں ، بہرحال آئندہ آپ کو معلوم ہوجائیگا ( مرالدین صاحب بی بے جامعہ)

رشم اوراس کے کیرے



ہہت عرصہ کک توجین دالوں نے اسے
راز سجبکر جیبا سے رکھا، لیکن کچے دنوں بعدیہ
جاآبان دالوں کو سی طرح معلوم ہوگیا، اور بھیر
اس کے بعد اسے ہمندو شان الورب اور
امریکہ دالوں نے سیکھا، اس کے متعلق بہت

ویکے بہایت منہ کھ از کدہ دل اور باتو بی اور کا تھا ، گر آج کسے چپ لگ گئی۔
مقی اس کے ول پر دہشت بیٹھ گئی تقی اور چہ کا رہوں کا برخو ون چھا یا ہوا تھا ، اس کی حالت و کیو کئی اور چہ کا رہوئی کہ کہیں ڈر کی وجب باز تا اور دوفان کو فکر ہوئی کہ کہیں ڈر کی وجب کے بیار نہ پڑجائے ۔ اعفوں نے طے کیا کہ فار کے آس باس تلاش کیا جائے ۔
کیا کہ فار کے آس باس تلاش کیا جائے ۔
شاید زخمی جا نور کا بیتہ لگ جائے ۔ اور گول کے دل سے ڈور کی جائے ۔

اس مشورہ کے بعد دوفان اور بازیا غارے با ہر کل آئے اورادھ آدھ تلاش کرنے لگے۔ بھی جماڑیوں میں گھتے تھے، بھی جیان پرچڑ صفتے تھے۔ اور بھی درختوں کے جھنڈیں جاتے تھے۔ چلتے ایک طرف تھے مگر گاہیں جاروں طرف دوٹرتی تھیں۔ اس حالت ہیں آدھادن گذرگیا مگر کچھ بیتہ نہ چلا۔ آخر دوفان کے اکٹاکر کہا، بھائی ایس کر د۔ اب واہی چلنا چاہئے۔ باز تا بھی تھک گیا تھا۔ اس لئی دونوں وا بس چلے آئے۔ اورسب کو بتا دیا کہ کچھ نہیں ملا۔ چو کہ الھیں اپناگودام بنا نا نظا اس سے گھدائی کا کام دد بارہ شرق کرویاگیا

او قات اس *برگر*تی ہے۔ ڈساکہ اور مرشد آبا و رنٹیم کی پیدا وارکے لئے قدیمے زمانے سے مشہور سرى نكرمى لهي ايك بهت برا كارخانه ركتم نکا لنے کا ہے۔ ان علموں کے تمام آس اِس کے دیبات والے ثهتوت کا درخت کیا لئے اور الص محفوظ ر كھنے میں گلے رہتے ہیں. حب رٹیم سے کیٹروں کازمانہ آتاہے۔ تورہ نہتوت کے ورختوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ کرنے تھے ہیںاورائفیں ایک بندر کان میں اس *طرح کھیلا* کررکھ ویتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دب نهائیں۔ بھران ٹہنیوں پررسٹیم کے نوز ائیں ہ جِمو مع جِمو مع كيرا ره ويت بن جوان يتيول كوچا شاشرم ع كرتے ہيں۔ يہ اتني بڑي تعداد میں موتے مں ادرالیتی تیزی بوچا گئے ہل کہ دقت کے وقت ان کی خُرر مُرر کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔جب یہ کیڑے اپنی غلا کھاکر تیار ہوجاتے ہی تواہنیں بانس کی کھیا ہو<sup>ل</sup> برر کھندیا جا تاہے ہماں وہ رسٹیم مننا سٹ موٹ كتة من ركيم تنتج تنتة حب ده لينكواس مِن بندكر يست بن توالي لكون الهلامات بي تعورى

سے عجیب وغریب تصفی شہور میں کوکس طرح
ایک چینی شہزادی رشم کے کیٹروں سے عجیہ اندکا
ادر کچیشہ توت کے بیج لینے ڈو ہے میں چراکر
سندوستان کے اس کے کھو کھلے ڈونڈوں میں
پھیاکر پوریب نے گئے۔ لیکن باوتو داس کے
چھیاکر پوریب نے گئے۔ لیکن باوتو داس کے
کہ آج فرائش اطلی مہندوستان اور و نیا کے
بہتیرے صول میں رشم کالاجا آ ہے ادر رشیمیں
کیٹرے بفتے ہیں۔ لیکن رشم کی پیدا وار میں
بین اب بھی اول منبرہے اور اس کے بعد
جایان کا درج ہے۔

میں کے کہ ان میں ہیدا کرنے میں بڑے
امراور شاق ہوتے ہیں۔ اور یہ ان کی کار باری
زندگی کاسب سے انجم شنلہ ہوتا ہے یہ کال جاپان کے کہانوں کاہی ہے۔ ان کے جو لے
جاپان کے کہانوں کاہی ہے۔ ان کے جو لے
جو رف ہے تہ توت کی بیتوں کے جمع کرنے
اوران پر رشم کے کیٹرے بھیلانے میں رات
دن مصروف رہا کرتے ہیں۔

ہمارے ہندوستات میں رشیم سے کیٹرے مشرقی بٹکال یا شمیر میں بہت پانے جاتے میں یہاں سے لوگول کی ایک بڑی تعدا داہنی گذر وه در بارس بینها تفاکه ایک جاسوس آیا ور بادشاه کی خدمت میں عرصٰ کی کہ ہندوشاں میں آج کل ایک بادشاہ حکومت کررہا ہے اس کا ام جہا گیر ہے۔ یوعیش پرست ہو' دن ھرمٹ راب بالست رشاہے اگر حضور فوج بے کر اس برحلہ کر دیں توبقين ہے کہ مہنتاہ جانگير تُرسکت نصيب ہوگی اجھنور غرور کا میا ب ہوں گئے۔ باو شاہ ے اس موقع کوننیمت جانا اور حکو کرنے کے کئے تیار موگیا ۔ گروز برنے جواس کی واسنی طرت بلیما تقا عرص کیا حضور بیلے تقیق کر لیجئے آیا یہ بات میحے بھی ہے یا نہیں ایسا مذہ *وجاس* کے سننے میں کچھ ملطی ہوئی ہو۔ وزیر کی بات! دُٹٹا ؓ کی ہجو میں اگئی۔اس سے اپناارا دہ ملتوی کر ویا۔ اور وزیر کوهکم دیا که سندو ننان جاکر و ہاں کے صیح حالات معلوم کے اور اطلاع دے . وزيربنابيت طان وشوكت كيساته ہندو سّان کی طرف روانہ ہوا۔ جب و ملی کے نرىيب بينحاتو ثهيئناه مندوستان ميال كيركوخبر کی کئی کہ نناہ ایران کی طرف سے ایک سفیر آیائے۔ باد ثناہ سلامت نے حکم د ماکہ سفیر کو ایک ثنا مدارمحل من مقهرا یا جائے۔

ے بعد یہ ککوں " یلجا جمع کر کے کرم پانی ہیں اسے جاتے ہیں جس سے نصرت اندر یہ بیٹ سے نصرت اندر یہ بیٹ جس سے نصرت اندر یہ بیٹ جمع کی کے جمع کے بعد کی ایک سافھ الماکر رلیوں پر لیٹے ہیں ۔ کئی ایک سافھ الماکر اس کئے کہ ایک کے ہم کا توشکل سے نظراً تاہے ۔ یہ باریک رشم ہم دیکھتے ہیں بہت سے اسلی تاروں سے بیٹ کا ریاس سے جواں ملکوں یہا ہے جواں ملکوں یہا ہے جواں ملکوں یا ہا تا ہے جواں ملکوں بیار ہم نا اور رہی کہڑوں سے جات کا بیار ہم نا اور رہی کہڑوں سے جات کا بیار ہم نا اور رہی کہڑوں سے جنے کا بیار ہم نا اور رہی کہڑوں سے جنے کا بیار ہم نا اور رہی کہڑوں سے جنے کا بیار ہم نا ایک رہے ہیں یہ نا اور رہی کہڑوں سے روز انہ ہم منال کرتے ہیں یہ

غلطهمي

تیمن سوسال ہوئے ایران ہیں ایک وشاہ ت کرتا تفا۔ رعایا نوش حال تھی۔ ملک میں اس اور بادشاہ کی خواہش تھی کہ دوسرے ملکوں کرکے اپنی سلطنت کو بڑ ہائے۔ ایک روز شیراس کا تلوا چائے گئے۔ اس وقت باز اُہ کے حکم سے اس موقع کی تصویر لی گئی۔ تقور می دیر کے بعد در بار برخاست ہوا۔ بازہ نے ایران کے سفیر کوخلعت اور انعام وے کر خصت کیا ۔

یہ سفیرجب ایران واپس آیاتو بادشاہ ایران کوتمام سفیت سنائی اور وہ تصویر تھی دکھائی۔ ایران کے بادشاہ نے یہ صالت سنی توہہت گھبرایا اور مہندو سان برحلہ کا ارا دہ ہمیشہ کے گئے ملتوی کردیا \*

(بشیراحد قرمنی جلیم سلم { نی است کول کا نبور)

مل اسطے زمانے میں جب بادشاہ کمی سے نوش ہوتا تھا تر اس سے مرتب کے لائق اسے انعام اور ساتھ ہی بہت تبیتی اباس بھی دیتا تھا۔ یہ اباس طلعت کمیلا ا تھا +

ا در حکم دیاکهان کو بنِدره دن کاب بھوکارکھا <del>جا ک</del>ے پندرہ دن سے بعد جہا گلرنے ایک علم در بارکیابہت سے امیروں اور نہارا جو ل کر دعوت دی گئی۔جب سب لوگ حمع ہو گئے توبادشاه سلامت تخت پر بمطّع سامنے دو**ن**وں طرف شیروں کے کٹھرے *رکھے گئے* اور تخت کے دونوں کناروں پر گوشت کے د'و بڑے بڑے کمڑے رکھ دیئے گئے۔ اسی وقت حکم ہواکہ سفیرحا ضرکیا جائے جس دفت سفیررہاً میں آیا توعجب کیفیٹ وکھی کہ باد ٹنا ہ بڑے اطمینان سے میٹھا تھا لیکن در باربوں میں سے برایک ڈرکے مارے کانپ رہا تھا۔ باد شاہ<sup>کے</sup> لم ویاکی کھرے کو کھولا جا ئے۔ جس وقت شیر نکلے میں توسفیر کا مارے ڈرکے براعال ہوگیا <sup>،</sup> بہرُعال شیرلیے کٹھرو<del>ں س</del>ے علتے ہی ایک می کوشت کے کمڑے پر جھیٹے جہا گیرنے ایک شیرے طمانچہ ارا اور کہا تیرا صدیہ کیے ۔ اس پر دونوں الگ الگ ایک ایک ران کما نے نگے . جب گوشت کما یکے تو بازشاه من ساين دونول بير بهيلاد ي اور

سے عرص کرنے لگا۔ کہ میری وصیت یہ
ہے کہ میرے گھروالوں کو بھی میرے بعد
اسی طرح حلوا کھلوا یا جائے اور ان کے
ساتھ بھی اچھا برتا و کیا جائے۔ یہ کہ کہ طلوا
کھانے لگا اور پول گنگنا نے لگا کہ :۔
جان جائے کئی خرابی سے
جان جائے کئی خرابی سے
بادشاہ اس کی دھیت اور اس حمرکت پر
بادشاہ اس کی دھیت اور اس حمرکت پر
بادشاہ اس کی دھی عطاکیا ہے
دیا اور کچھانعا م تھی عطاکیا ہے
دیا اور کچھانعا م تھی عطاکیا ہے

منارمخ اسلا کاجد مقنا بهاسے نبی ۱۰ جماعت دوم ۱۰ مهر نبیول نے قصے ۱۰ جاعت ہمام ۱۰ م سرکار دوعالم ۱۰ جاعت پہام ۱۰ م خلفائے اربعہ ۱۰ جاعت پنجم ۱۰ مار ناموران سلام ۱۰ جاعت شم زرزرتیب مکت جائی شرول ماغ می دھسی

## تحصمنواركي وصبيت

ا باب ہادشاہ کے داسطے ابک حلوا کی حلوے کا جرا ہوا تفال میں کرنے کے لئے امک گنوار کے سر پرر کھواکر لایا۔ اس مقال برخوان پوسٹس بڑا تھاجلوائی نے تقال باد شاہ کے سامنے رکھ کر خوان پوش اعلٰا یا ملوے پر گنگاهمنی ورق جھے اوران پر باریک باریک پستے' با دا م اور ناریل کے کترے ہوئے مگڑے اس خوب صورتی کے مقے کہ بالکل بیل بوسٹے معلوم ہوتے تھے۔ان کو دکھ کرگنوار کے منہ میں <sup>ا</sup>یا نی جرآیا - اورآ نکھییں ییچ کر بژاسانواله اعلامنه میں رکھ لیا - بادشاہ نے حکم دیاکہ جوشخص اس حلوے میں ہے لقمها نھائے اس کی گرون مار دو۔ اورلوگ توو إل ہے ہوئے گئے مگرگنوار کھڑار ہا۔ کہمی با دنیاہ کو دیکھتا اور تھمی حلوے کے طبات کو . انخراسے ندر ہا گیااور بادشاہ

## عقل

یہ نہ مجمو کوئی ناچیہ بڑقل ور نہ دہ انساں نہیں سکتے یوان ہے عقل ہے ہے آج یور پی نیک نام ادر الڑتے ہیں ہوا پر مسٹ لِ باز ادر کوٹر بھی چلائی عقت ل نے کیسی اچی، ملکی فیلکی سے کیکل بے سہارے ہونہیں سکتی کھڑی یا سنا ہے دوستوں سے اس کانام؟

جانتے ہوتم کہ ہے کیا جیب زعقل عقل ہی سے آدمی انسان ہے عقل دکھلاتی ہے اچھاراستہ عقل دکھلاتی ہے اچھاراستہ عقل ہے بائی پر چھتے ہیں جہاز مین پر عقب ل سے عقل ہی سے بائی نرمین پر عقب ل سے عقل ہی سے تو ب ٹی سائیکل مقل ہی ہو تو ب ٹی سائیکل اس کے دد چھیول میں فیر تی ہو گری ہے بڑا مہ کا میں جمیع ہے ہو تو دیھی ہے مڑا مہ کا میں جمیع ہے مڑا مہ کی سے مرا میں جمیع ہے مڑا مہ کی سے مرا میں جمیع ہے مرا میں جمیع



له جانور ۵ مغرب كا مكد. شه ايك برطى چرويا كانام .

ریل کا لمباساڈ بہ جصبے ہو رہ بھائتی ہے تو نہیں لگت پت ہوگئی دم بھرین نظروں سے نہال دور شن چرتی ہے بازار وامیں وہ یل ہیںاس میں ند گھوٹرا ہے جمتا قی البھی اس جا'البھی پینچی و ہا ں'

اس کا گا نا بھی سناہے کیا کھی

تمنے دیکھائے گراموفون بھی ؟



راگ اس کے ہیں مگر کیا نوش میڑہ
ان کا گا انگر میں سن لو بیٹے کر
اور اک جا و و ہے ٹیلیفون کا اؤ اور اک جا و و ہے ٹیلیفون کا گر دور ہے
اس کے گر جانے کی بھی حاجت نہیں
ہوجو ٹیلیفون گریں دوست کے
اور سنا وے گائمعیں اس کا بیام
اور سنا وے گائمعیں اس کا بیام

کھنے میں ہے وہ اک صندوقیہ مور میں گانے والے جس قسرر کر سمت کو اس نو ن کا از از کر شمت کا کا اور زخمت نہیں، کو کچھ تکلیف اور زخمت نہیں، مت کر سکتے ہوئیں گیفون سے ما دیے گا تھا را ہر کلا م قل ہی کے تو یہ ارے کام میں قبل ہی کے تو یہ اس کام میں کے تو یہ کی کی کے تو یہ کی کی کے تو یہ کی کی کے تو یہ کی کے تو یہ کی کے تو یہ کے تو یہ کی کے تو یہ کے تو یہ کی کے تو یہ

ه فائب او فعل عد مزيدار - سنه الصنع كى بأت

بيامتعليم

روشنی کاشام کو کھلت ہے باغ
ہے کوئی جادو یہ بڑہ فی تاریخی
دن عل آیاہے گویا ہر طرمن
پھر مہبت آرام دہ بے حدفیہ بنی
عقل ہی سے یہ ہراک شئے ہے بنی
میں ہی گوزانہ تم دن اور رات
کھیل ہیں کھونانہ تم دن اور رات
تاکہ مود نیا ہیں تم بھی نیکن م
بیٹ بھر بیتا ہے کتا بھی کہ بین
اس سے انسال کوئی اجھا کام لے
ور نہ یہ جینا بھی ہے بے نسا مدہ
ور نہ یہ جینا بھی ہے بے نسا مدہ

دیکھے ہوں گئے تم فیجلی کے چراغ گربھی روش، شہر بھی، بازار بھی اس طرح بھیلاا جالا سرطر سنسفید، روشنی کیا صاف اور کیسی سفید، جوزش یعقل ہی کی روسنسنی، عقل سے انسان جب لیتا ہے کا م یاد کھویس یہ اک محتی کی بات ملم پڑھ کوعقل سے بینا ہے کا م بیسٹ بھر لیسنا کوئی شکل نہیں بیسٹ بھر لیسنا کوئی شکل نہیں جوولمن اور قوم کو د سے ف کدہ

عقل جس مِلِّت سے رخصت ہوگئی اس کی عزّت ا وردولت کھوگئی

محرّسین وی صدیقی مکھنوی (اردو ککچرار مداس پونپرسٹی)



رجسارة ايل نيمر ١٩٦١ 🏌

ہمیں آبیدہے کہ یہ نظم ہی فاص طور پر کسند آئ گی ۔! دروہ اسے مزے سے نے کے پڑھیں گئے ۔

ہا ہے مولناکو بیا ہملیے سے فاص محبت ہے اورا نفول سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ای اجھی نظیس برابر پیام کے لئے لکھتے رہی ہے

کی تیلے پرچیں ہم نے پیام تعلیم بڑھنی ولئے بھا کیوں کواس برچہ کے لئے مضمون کیسنے کی طرف توجی کی بات کیسنے کی طرف توجی کی بات ہے کہ بیام بھا کیوں نے ہماری باتوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیاہے ۔اور صفمون توجینیں کی ہے جی میں امید ہی ۔ ہم توجینیں کی ہے جی تامید ہی ۔ ہم جا تو اس کے کہ یہ المفیل کا برج جا درا تفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کا میاب بنانے میں نے اور الفیل کو اسے کی میں نے اور الفیل کو اسے کو اسے کیا ہو اسے کیا ہے کا میاب بنانے میں نے کی کے اور الفیل کی دور الفیل کو اسے کیا ہے کیا ہو کی کے کہ کے کہ کو اسے کیا ہے کی کے کہ کو اسے کی کے کہ کے کہ کیا ہے کہ کی کے کہ کو اسے کی کو اسے کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کو اسے کی کے کہ کے کے کہ ک

THE SERVE

زُور با <sup>ا</sup>ئیں

چھے چند نمبروں سے پیام نعیام کے صفوں
اور نبر شمارو فیرہ میں غلطی ہورہی ہے جھوںاً
ہر جنوری کے پرچ ہیں بہت بڑی غلطی ہوگئ
نئی جلد کے ساتھ صفی ل کے نئے نمبر شروع
نہ سی کئے گئے بلکہ بچھے سال کاسلہ یا تی
رہ گیا ۔ بچے اب لیے لیے پرچوں کے
صفی ل پر ایک سے ۱۱ تک منبر ڈال لیس
الر جنوری کے پرچ ہیں نئی ترقیب کے
مطابق ،ارسے ۲۳ تک منبر ڈال دیگ گئی ہیں
مطابق ،ارسے ۲۳ تک منبر ڈال دیگ گئی ہیں

اس پرچیس چاندا در بید کی سرخی کو ایک بڑی باری نظر تھیپ رہی سے ۔ یہ نظم ہمارے محترم مولانا محد سین صاحب محوی المحد میں معاوب محوی کے اور مدراس یونیور سٹی نے خاص پیام تعلیم کے کئے لکھی ہے ۔ مولانا کی دوا در تعلیم بیام تعلیم میں محصل "اور" اچھا بچہ "کی منرموں سے محل کی منرموں سے محل کی میں ۔ بیام تعلیم کی منرموں سے محل کی میں ۔ بیام تعلیم کی مرصول سے محل کی میں ۔ بیام تعلیم کی مرصول سے محل کی میں ۔ بیام تعلیم کی مرصول سے محل کی میں دور اپندر کیا ہموگا

#### أشخضرت

(مولانا سعدالدین صاحب نصاری ستا ذجامعه)

حضور کی عمر ابھی چند سال کی تھی کہ آپ کی دالدہ ماجدہ حضرت آسنہ دنیا سے کو ج کرگئیں اور آپ کے داداعبدالمطلب نے آپ کواپنی پر درمش میں لے بیا عبدالمطلب آپ کواپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے 'اور مرائی عزت کرتے 'اس کئے کہ وہ آپ کو صاف تھرا' باادب 'ادربہت اچھا و یکھتے نقے جب کھا ہے کے لئے چلتے تو پکارتے کر" محد کو بلا وُ "جب آپ آجاتے تو کیا تے پاس جھاتے اور اکثر اپنی ران پر مجھاتے اور

داداکی نگاہول ایں آپ اتنے مجبوب ادار بیار ہے۔ تصے کہ اپنی ایک خاص بیٹھنے کی جسگہ پر جہاں ادر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ آپ کو اپنے ہاس بٹھاتے ایک مرتبہ وہ اپنی اسی خاص حکمہ نہایت قیمتی فرش پر نشر بھٹ رکھتے تھے . قرایش کے بڑے بڑے سردار فرش کو ہیٹو کرکنا سے بیٹھے ہوئے تھے 'لتنے میں حضوراً گئ

اوراس فریش پر بیٹھ گئے . آپ اس وقت بہت نيچے تقے اليات وي سے فوراً آپ كو كھينجايا آپ رو دیئے۔ وا داکی نظراس طرف نہ گھی۔ فورا نظر کرکے بولے یا سیرے بچہ کو کیا ہوا؟ کیوں رور ہے ؛ لوگول سے کہاکہ بیفرش بِرِمِيمُناچِا مِنَا عَا اس كُروك دِياْ .عبدالمطلب نے کہا " میرے لڑکے کوحیوٹر دو، وہ اس فرگ پر بیشنے کا۔ اس کئے کہ وہ اپنار تبہ کیے آپ سمجدر باب - محصامیدست کمیدلرا کا وه رتبه عال کرے گا ہو کسی عربی کو نہ بیلے ملاہے اور نہ بعد میں ملے گا . اس کے بعد بھرکو ٹی آپ کی روک لوگ زکرتا خوا عبدالمطلب موجود ہوتے یا نہ موجود ہوتے۔

جب آب کاس شراعی آ مدسال کا ہوا تو آپ کے دادائے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ رحلت کے وقت سلینے لڑکے ابوطالب کو یہ وصیت کی کہ وہ نہایت توجہ ادر محبت سے آپ کی پر درشس ادر ترسیت کریں ۔ اس کئے کہ یہ ان کے باپ کا نہایت پیارا پوتا ہے ۔ بہادری ہے اور ہبی آدمی کے تمام خطرول کودورکر تی ہے ،

عجائب خارس المستر

اورور مانئ جالوز موتاہے۔اس کوصلی فش کہتی ہیں'اصولاًا س کا ذکران مجھلیوں کے بیان میں ، ماچاہے مقاجن ہن نظرت سے روشنی كانتظام كياسي- جيس تمايي كقرول مين ارنڈی سلمے تیل کے مٹی سمے تیل کے کول گیس کے یا بجلی *کے چر*اغ روش کرتے ہوکہ را ت کے وقت اندھیرا نہ رہے۔اسی طرح قدرت نے بعض جا نور در کو ہر تھم سے ا ندھیرے میں کا مرک نے کئے ایسے ایسے چراغ مہیاکر فیلے میں ۔ کہ جب چاہیں تاریکی میں روشنی پیدا کرکیں • انفیس میں جیلی فی*ش بھی ہے۔* اندھیری رات میں وریا کے کنارے یانی میں غورے ولھیوتو مھیں چھوفی چھو کی روشن شعلیں ادھست ا ُ د ھ

# ایک دشاه کی بهادری

(مولوی محدسین صاحب تحوی صدیقی) شیر کا مار ناا در شکار کرنا بری بها دری اور خطرہ کا کام ہے۔ گرمراکش کے بادستاہ ابوالعنان کے نز ویک شیر کا مارڈا لناکوئی کال می ندتها . به برا بهادر باد شاه مقا را یک دفعه ایک دادی میں اس کانشکر مفیرا جوا تھا۔ ایک زر دست شیر نشکر میں گھس آیا۔ بڑے بڑے بہا در بہاہی ڈرکے مارے اِ دھراُ وھر تھینے سکے اورسوار ویباده سب فون کے مارے ہماگ با د شاه کو بیعال رنگه کرسخت حیرت ہوئی۔ و ہ بغيرسى خوف ومراس كتحن نهاشير كے مقابلہ کے کئے آگئے آگیا اور شیرکی پیٹانی پراس زورسے نیزہ ماراکشیرمنہ کے بل زمین پرگر پژاا ورجان دیدی ۱ س *پرتام نشکر*مین دیموم ں پیارسے بچو ! اگر کسی دقت کو کی شکل پرش آجا توانسان كوهبأكنا ورتفبرانا نيباهيئه بلكهنها بيت

التقلال سے اس کا تقابلہ کرنا پاہنے ۔ اس کا ہم

سے ذرائھی کم نہیں تو تم ان برکبول الفيس يا در طفنے كى اس فدرعا دت ہوگئى احفیں کہی سندرکونز د کیا سے ویکھنے کا اتفاق ہوا۔ ہے انھوں نے خیلی فتن کوخرور و کیھا ہوگا، نگر زی زبان میں حبلی تعابدار نشاستے کی سی چیز کو کہتے ہیں اور قبش کے تعنی تھیلی۔ یہ ہں البذاحیا فن کے سفنے تعاب دار نشاستے کی شم ملی کے ہوئے۔



دسر بیسی سازار دی جایی پری بیول اگرتم کوکسی باغ میں کوئی پری بیول پرہٹی ہوئی دکھائی دسے تو تم ضر در کوشش کردگے کہ اس سے بات چیت کر و، پرچپو کہ دہ ایک بیول سے دوسرے بیول بر کیول بیمد کتی بیمرتی ہے - ہمارے قریب کیول بیمد کتی ہے تی استعارے قریب کیول نہیں آئی متھارے ساتھ کیول نہیں کھیلتی ۔ مرجب تم ال قیمی نفی نفی سمندری مہیدی کودیمیت ہوج خوبی اور خوبصورتی میں

## چيني کہانی

(جناب بدرالدین صاحب مینی بی اے جاسع)

( 🔰 )

سب نے کدال اور بھادارے ہاتھ میں سے اور کھدائی کا کام شروع ہوگیا بارہ بیجے مکل سے الفول سے دوفٹ کھودا ہوگا۔ گراب جوکدال پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہو کہ اب بامرکی طرف سوراخ ہوا چاہتا ہو اس وقت کسی ناگہائی خطرے کے ڈرسے چھوٹ لوکول کو مکم دیا گیا کہ فارے یا ہر بیٹ ہھیار کے کرنیار ہوگئے کہ دلوار ٹوٹنے ہو ایا رہاؤ گالیے کے بعد کوئی جانوز کل گئے تواس کا مقا بلہ کے بعد کوئی جانوز کل گئے تواس کا مقا بلہ

حریں ہا ٹن'ٹن'گھڑی سنے دوربجائے اور دوآن کی کدال ایک بیھر پر بیڑی - پیھر ایک طرن کو سہٹ گیا -اور ایک بڑاسا سوراخ ہو گیا جس میں سے دوسری طرن

ے متم اسے یا نئ میں بہتا ہوا دیکھوسکے علام ہوگا کہ نشاستے کی بی ہو ئی عشتریٰ بانی میں تیر رہی ہے ۔ س مے بیوں سیج میں نشاستے کا ایک گولا رکھا ہوا ہے۔طشتری کے کنارے سے سینکڑوں ہاریک کاریک بال سرطرت یا بی میں کھیلے ہوئے ہں بعبن جیل*ی فَتْن بہت بڑی ہو*تی ہیں<sup>،</sup> چِنَا بُخِسہ اسی شمیس کیب ایسا بڑا دریا نئ جا پزر ہوتاہے آتہ ہاتھی کو نہایت آسانی سے شکا رکریے -ان کا ذکر بھی آئند ہمناسب مقام پرآئے گا رئیکن مفرح ملی مٹ ایسی چونی چونی ہوتی ہی کہ تم بندرہ بندرہ بیب بیس این متھی میں بند طولو۔ مگر کہیں اس کو ماه تر لگانے کا ارادہ نیکر نا - کیونکہ پیر بڑی زہر ملی ہوتی ہے۔عموماً طشتری ادر چھوٹی چھوتی رکا بیوں سے ناپ کی ٹیافز <sup>ن</sup>ا بکثرت سندروں ہیں یا نی جاتی ہیں 🖈

-lace

ہیں۔جس کی لمبائی حوار ای پیلنے غار کی برار ہے۔ گرمبرت تلاس کرسنے کے بعد ہی و ہ یہ بیٹہ نہ چلا سکے کہ اس غارسے بامرکوهی کوئی را سنه ہے۔ الفیر تنجب تھاکہ آخر فو خیر ، ک*س طرح اس میں داخل ہوگیا ۔ چلتے چلتے* ویکے نے کسی حیزے ٹھوکر کھانی اور گر بڑا دوسے لڑکوں کے جھک کرموم تنی کی روشنىمس دىكيعا توايك بهييريامرا بيرا فتفااور ادرسارے میم برزنم می رخم تھے ۔ وو آن سے کہالیے فوضین ہی نے مارا ہوگا . بہلے سنبه تفامگراب نهین نقین ہوگیار شاباش نوخین شاباش اِگریما مذریسے لَّنْکُنُهُ } ِ لَوْ کُول نے چاروں طرف نظر دوراني مگركهس راسته نظرمه آیا بتب ووآن نے کہا "میں باہرجا" ہوں تم سب بہیں رہو- میں زورسے جیخوں گاا در تم غوریسے ىنناكەمېرى أواز كى گونخ كهيں سے سنالى دیتی ہے یا نہیں ؛ یہ کہدکروہ باسر حلیا آیا۔ اور زورسے چلآیا - اندرکے لوگول سنے محسوس کیا کہ کہل سے آوا زمسنانی دیتی ہی بهت غورسے ویکھنے پرمعلوم ہواکہ بالکل

<u>ار نار دکھا ئی ویتا تھایس پر دیکھتے ہی</u> دوآن جِلاَاهْا · وه لوگول کو بلا<u>ئے کے لئے</u> ما ہرآئے کو تفاکہ دوسرے نمار میں ہے ایک جالورا چھلا ادر سوراخ بیں ہے کو دکر اس طرف آر ہا۔ اس ناگہا بی آفٹ سے ب کے حواس جاتے سے ۔ اور کھڑے كفرس كانيف ككي - يرجب وراگري بگاه ڈال کر دیمیا تر بیتہ چلا کہ یہ تو فوخین ہے۔ كونى د وسراجا نورىنىپ . اورسب كى جان بىپ جان آئی۔ نوفین کی بیاس سے بہت ری حالت تقی- بھا گا ہوا یا بی کے برتن کے پاک گیا · پانی نی کر ذرا دم آیا تو دُم بلا ما آسته آ ہندائن کے پاس کم یا روکوں نے اس کے جبم کو اوھراد صرے دیکھاکہ کہنں بِيُ رَحْمَ تُونَهُ إِنَّ أَيَّا سَهِ . مُكَّرُوهُ بِالْحَالَ حَيَّ عالت میں تھا۔

تقوری دیر بعد دوآن، بازتا، و یکے اور موکو کو لے کر سوراخ کے راستے ہے دوسری طرف گیا۔ اندھیرا نہبت نفا اس کئے ہا تقول میں موم بتیاں تھی تقلیں اخیں معلوم ہواکہ واقعی سم ایک غار میں جارہے اس نسان اور ویران جزیره میں آباد ہوگئ اوران غارول کو اپنا گھر بنالیااوربڑے آرام اوراطینان کی زندگی مبرکرنے گگے ہ

سبب مارمونی تعسینتای؟

(محدیرسف صاحب لم جاسد)



سیپ کوسمندر کی تدہے بھال لا ناکوئی گیل نہیں ہے بڑے خطرے کا کا م ہے اور وہی لوگ اس کام کو کرسکتے ہیں جنبول نے اس کے سکھنے میں بریس گذاروی ہوں یہاں ہم آپ کو بتا کیں گے کہ لوگ کس طحے یہاں ہم آپ کو بتا کیں گے کہ لوگ کس طح زمین کے برا ہر ایک دیوار کے بنیچ سوراخ ساہے .

'' ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فوفین اور کھیرٹریا دو نول اسی راستہ سے آئے ہونگے سب سے ایک زبان ہوکر کہا '' اگریہیں سے تقوڑا ساا در کھود لیا جائے تو دریا کے کنارے مک آنے جانے کا راستہ نخل آپر گھا ''

اس نے نار کا پتہ چلنے کی سب کو بڑی نوشی هتی - اهوں سے هوڑی سی اور محنت کرکے اس نالی کو جسے وہ البھی تک کھو در ہے تھے اور چوڑا کر دیا ۔ اس طرح دونوں غاروں سے در میان اچھا خاصہ رستہ بن گیا - اس راستہ کے ذریعہ گویا دونوں غار جوڑد ہئے گئے ۔

آب اففول نے اس غار کے کئی حصے کر دیئے۔ کہیں بڑھنے کا کمرہ بنایا کہیں بڑھنے کا کمرہ بنایا کہیں باورجی خاند کہیں کو دام کہیں غسل خانداور کہیں سونے کی جگہ ۔
کہیں کو دام کہیں غسل خانداور کہیں سونے کی جگہ ۔

اسطرلقة سے پیام جائیو! یا راک

جاماہے۔ یہاں وہ ایک منٹ تک رہتاہ<sub>ی</sub> اتنی دیرمین قدرسیب لمتی سے اسو وہ ایک جولی میں رکھ ایتناہے۔ پھرجب سانس پھو گئے گئی ہے فرراً رسّی کو کیڑ کر ہلا ہ ہے۔ ادر کشتی والے رسی طینج سیتے ہیں کیمی کبھی ان غوط لگائے والوں کوجا دیتے بھی بیش اُ جاتے ہیں بسندر کی مجھیلیاں ان پر حملہ کر دیتی ہیں · یت ادران کی جان پرین جاتی ہے ۱۰ سمفیر شرے يحے كے كئے وہ كيل كانے سے درست ہوكر غوطه لگاتے ہیں اور اس وقت کونی جانور إن پر حکد کر تاہے تو وہ ان تخییاروں سے اس کا مقابل کرتے ہیں۔ ساتھ نہی رسی بھی ہلا دیتی ہیں ا ورکشتی والے فوراً النفیس او بر بھینچ لیتو ہیں۔ بہت سے غوط لگانے والے قرف ایک می منٹ میں باسرنہیں آجائے ۔ َ بلکہ برای دیرتک سمندر کی ته میں مفرے رہتے اورو ہیں سالنس کیتے رہتے ہیں ان کے سروں پر لوہے کی ایک ٹوبی ہوتی ہے - ہو کلے تک کے تام حصول کو اٹھی طرح ڈھانک لیتی ہے۔ اس ٹولی میں دو ربر کی نلکیا ں بھی لگی رستی میں' ان تمینو**ں ک**ا دو *سرا بس*را

اپن جانین خطره میں وال رسیب کالتے ہیں. سيلون اور مبندو نتان وغيره ميس سرسال صرت مایج اورا پریل میں سندرسے سیا بنگا لنی کی حگومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سیکڑوں کشتیاں غوطہ لگائے والوں کونے کران مقامات کوجاتی ہیں جہا ں میب بہت بڑی تعدا دمیں یا بی جانی ہے مامطورے وہمندرے کنارہ سے آدی ہ کوروٰ نہ ہوتے ہیں . تاکہ سبح ہوتے ہوتے رەان مُلھوں پر بہنچ جا ئیں۔ یہ کنتیاں اسس تقام پر مہونجینے کے بعداِ دھراُ وھر پھیل جاتی ہں اور آپنا کام شروع کر دیتی ہیں ۔ سندرمیں تھنے وقت غوطہ لگانے والے سے پیملا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی اک کے سوراخ سسینگ کے دوچیوٹے چیوٹے مگروں سے بوغاص اسى كئے بنائے جاتے ہیں، بندكر ليتے ہیں 'اکه غوط *لگلتے وقت ناک میں یا بی نہ چلا <del>آیا ۔</del>* پفرخوب مضبوط رسی میں ایک بھاری ساہتھر ا ند ہاجا آسے ۔ غوط لگانے دالاا س تیم کو مکر اگر غوط نگا اہے بخشی والے ، رسی کو ڈھیل دیتی ہمںا درغوطہ لگانے والا فوراً سمندر کی تدمین ہتیج کی ہے شارنشیں ہیں + -----

# عاتم كى سخاوت

مُدَّ اماعيل معاما حَسِّ لم جامع ) ( کل )

ان میں پی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہا تخمیں بحداوك وبال سے گذرے أزر مائم كوسان لیا- بیمرکیا نقااسی دوت یکر*وکر* باد <sup>ن</sup>اهشے یاس نے گئے اور صے کوبرا افوس ہوا اوروہ بھی ان کے ساتھ جیلنے لگا۔ جب باوشاہ کے ساسنے بہنچے تووہ حاتم کو دیکھکر بڑا خوش ہوا اور برجيا "كون كرد كرلايات،" ان میں سے کب نے کہا کہ ایسے بہا دری کے کام سولت بیرے اور کون کرسکتا ہے ، دوسرے مے کہاکہ حضور میں بہت و نوں سے اس بھل میں عائم کی تلاش میں بھرر ہا تھا۔ آج اِنفاق سے میری نظرا یک غار پر روسی و ہاں گیا تو ایک تخص براگور ماها مه مورسے ویکھنے پر معلوم ہواکہ عائم ہے۔ یں اسے پار کر بہال ان مراس من الله و إلى منت الوك من النام سمندرکے اوپر ہو تاہے بھٹی دالے ان میں ہوا بھرتے سہتے ہیں ۔ اس لوپی کے سامنے والے حصہ میں دو شیشے لگے ہوتے ہیں اکد غوطہ خورسیپ جمع کرتے وقت اچھی طرح و کھھ سسکے ہ

سمندر سے بھانے کے بعد سیب فی میر بناکر جمع کر نیتے ہیں بہ تیوں کے تا ہرائی تقدیر کے بعد میں ۔ بعض کے بعد وسی تقدیر کے جمعہ ور اعضیں نرید لیتے ہیں ۔ بعض ہن کم ادر معمولی ادر بعض ہیں کچے ہیں ہندی تعمیر کی ایک میں اور معمولی ادر بعض ہیں کہ وقت ایک ڈھیر ہیں ہزاروں الکھوں کے موتی کی آئے ہیں اور کھی ایک موتی ہیں نکاتا ۔ موتی ہی ترین کی آئے ہیں اور کھی ایک موتی ہیں نکاتا ۔

سیپ کے ڈسیر خرید سے کے بعد سوداً گرانفیس لینے نوکر وں کے توالے کر دیتی ہیں۔ دہ چا قوسے اس کا ڈھکن کھو تے ہیں ورخ اگراس کے اندر موتی ہوا تو نکال لیتے ہیں ورخ الگ رکھ ویتے ہیں۔ ہم یہ بنا ناھول گئے کہ سب سے میں موتی وہ ہوتا ہے ہوسے بڑا اورخوب صورت ہو۔ ویسے معمولی موتیوں اورخوب صورت ہو۔ ویسے معمولی موتیوں

پیامسیم

ا د حرتو حبو سے اپنے کئے کی سزایا رہے تھے، او صرباد شاہ این آپ کو ملامت كرر بالقاكه ووقحف حس كي ذات سے ساری د نیاکو فائدہ پہنچاہے اور جو محصٰ لوگوں کے فائد سے خیال ہے م جان کی پرواہ کرتا ہوئنہ ال کی<sup>، کیلین</sup>ے خس کے ساتھ رشنی رکھنا اور یہ دعوی کرنا کہ میں حاتم سے زیادہ سخی ہوں اشرافت کے خلات کے۔ یہ سرچتے ہی باد شاہ آگے برطها اورما تمرے کہا یہ ہے شکساری دنیا کی سخاوت <sup>ا</sup>اور فیانسی متھارے ساسنی رمیح سبے منھارے مقابلے میں جو شخص بفي نخادت وفيا عني كا وعوى كرے جمولا سبے؛ اس بے قائم کا تام ملک ودولت لوطا دیا۔ اور قبیلہ کھے کی سرداری وے کر ت بی تعظیم و تریم سے رخصت کیا اور بور صفى وهي اعلان كي مطابق خزاي ے پانسو اشرفیاں دلوادیں وہمبی فونش وکڑ وعائيس ويت الهواسك هُم دوا نه بهوا-

مهرایک لایج می گرفتار مقا . لیکن لوژها کویے میں خاہوش کھڑ الوگوں کی جھوٹی باتیں سن رہا مقارا دراس خیال سے رور ہا تفاكه محفن ميري وجسسے حاتم مارا جائے گا۔ أخربا د شاہ نے مجبور ہو کرما تم ہے پوچھاکہ اب تمعیں تبادُتھیں کون کیڑکرلا کہے۔ حاتم نے بورسے کی طرف اشارہ کیا اور کہااس پوسفے كوانعام ديجئ بحقيقت ميس بيي انعام كاتحق ہے۔ اس پر نوفل کو نہبت ہی 'مقبب کہوا۔ اور بوڑھ کو اینے یا س بلاکر کہا " بیج ہج بتا وا قعه کیاہے ادرکس نے حاتم کو نیڑا "تب بوڑھ نے سیج سیج تمام وا تعد کہرسٹایا باوشاہ نے جب یه سناتواس کی آ 'نگھیر کھل گئیں اور ہے اختیار بچارا ٹھا" ٹا ہاٹ! طائم تیری تخاوت كاأب يه عالم البي جان كي بھی فکرنہیں رہی '' اس کے بعد ہاوشا ہے ان تمام حبوث دعو پداروں کومنرا کامکم دیا اورکہاکہ کمائے یانت اشرفیوں کے انہا کے سر پر بان بان وجوتے نگائے جائیں تاکہ انندہ نمجھی کوئی تخص حبوث بو لنے کی جرات نکرے .

#### "بي<sup>س</sup> دوست

مغرب میں هی سلانوں سے کئی سوبری یک بڑے علا اللہ سے حکومت کی ہے، جہاں مسلانوں کی حکومت تھی اسے اُندلس کہتے تھے۔ اب اس کا نام بدل گیا ہے، آج کل کے نقشوں میں تلاش کرو تو وہ" ہے بانیہ" کے نام سے ملے گا۔

الیک دفعہ ایک جگہ تمین دوست بیٹھے ہوئے آبس میں مزے مزے کی باتیں کر ہے تھے کمیں کوئی اچی بات ہوئی توقیقیہ مارکے سننے گلے ،

ایک دوست سے کہا کیوں دیستو! اگرمیں بادشاہ ہوجاؤں توثم لوگ مجھ سے کیا کیا ما نگو ئگے ؟ ابھی بتا دو تاکہ میں باد شاہ ہوکر جو کچھتم کہو وہ تم کو تجنس دول ' دو سرے دوست سے باتھ باندھ کر

دوسرے دوست ناتھ باندھ کر او ہے کہا یہ حصنور'اگراپ کوخدا با دشاہ بناو تولینے اس غلام کو ندمجول جائیے گا' میں چاہتا

له معنی عجیم کا مک

ہوں کہ جب آپ باد شاہ ہوں تو یمھے شہر کابڑا تاضی بنادیں »

پیلے دوست نے اکر کر جواب دیا ' اجھا' محقاری یہ درخواست منظور تم طمن رہو، جب میں بادشاہ ہوں کا تو تحقیس تہر کا بڑا قاعنی بنا دول گا۔

یہ کہکے وہ تمیس ووست کی اوجھنے لگا <sup>یہ</sup> کہرتم کیا چاہتے ہو؟ کہو تو تمقیں وندیر بنا دوں؟ کیارلئے ہے ؟"

تمسرے دوست نے جواب دیا میکا ہوا بادشاہی کے خواب دیمہ راہے، کدھاہیں بادشاہی کے خواب دیمہ راہے، گدھاہیں کا سبحتا ہے کہ بادشاہ ہوجی گیا البھی تقیر رسیدکر دل گاتو ارے نظرتے لگیں گے" پہلے دوست نے کہا بہ دیکھوسوج لو، اب بھی خیرہے، بتادوتم کیا جاہتے ہو" اب بھی خیرہے، بتادوتم کیا جاہتے ہو" اگرتم بادشاہ ہوجانا تو مجھا یک گدھے برخھانا داڑھی مونخ منڈوا دینا منہ کالاکرا دینا۔

اورشهرمین تقموا دینا <sup>۵</sup>

بيكي دوست في حراب دياي يفي منظو"

مقوری دیر سے بعد یہ لوگ لینے لینے کا م سے چلے گئے ۔

فدا کاکرناکیا ہوتاہے کہ تقوڑے ہی دلول کے بعد پہلادوست بادشاہ ہوگیا، بات کا پکا تھا، جو کہا وہ کرکے دکھا دیا

و وست کوشهر کا سب بے بڑا قاضی بنا دیاا در تمیسرے دوست کی دافر حی موتفیر منڈوائی، سنہ کالاگرایا، گدھے پر بٹھایا اور <del>سازی</del> شہر کی سیر کرا دی ہ

### باروك شدير كالضاف

راحان الدفان شهرامه المراحد وفق امدس رشید سلمانون کاشه و کیفید بغدار و مین ا کخت پر مبلیانو این چپاز ادبها کی دنی کو نشره کاهم بناکر هیجا بقورت دنون جدر بنی نے اپنے وزیر سے کہا کروہ ابک میں لڑی سے نتا دی کرنا جا ہا ہے جو بہت خوصویت اور موشار مو۔ در برنے ایسی لڑی کی تلائن میں زمین دہما در برنے ایسی لڑی کی تلائن میں زمین دہما

ن ایک شرکانام ب جواب کساوب

کے فلا بے فلادئے مگر کامیا بی نہوئی ۔ اتفاق سے ایک روزا كي سودارد ربادس آماس كما عداكي اني لولمري فتى بربهت خوب مورت هي اورد ميصفي برمونيار معلوم موتى طقى وزير ديم كربهت نوش موا در دل مي كنے لگاكه زمينى كے دل كى كلى كھل جائىكى وزير كالواكا نورالدین بھی اس وقت بائے ساتھ مٹھاتھا اس رط<sup>ک</sup> کو و میصنی سے اپنے دل میں طے رسا کویں شادی رکھا تواسی رسی کے سے کروں کا روسی کھی راشی ہوگئی۔ وزیر کو یہ بات معلوم ہوئی واسے ٹری برشانی ہوئی اور میلے سے كماكم خت إن في محكمين كاند كفا يني س كا تو بحصددارت سن كال دے كا مكرارلا ديمراولا دي لینے بیٹے کے مقابلہ میں اس نے حاکم کی برواہ مذکی اور نورالدین سےاس نوندی کی شادی روی ا دشاہب منجمي اس لونڈي کی ابت پڑھیا تووز پر کوئی بہانہ نباکر ال دنیا گرآخرد می کواس اِت کی خبروکئی اوراس بوزالدين اوراس كى بوي كو دربار مي بلا بھيجا. نورالدين كالك دوستاس وتت دربارس موجود تفاوه وطرا موااس كابس كيا اوراس سكها! إدنناه في تم دونون ميال بيوى كولا ياب من محصابون اب مفاری خیرنهین نورالدین بیسن کرمهب ورا اور فراً ابن بوی کونے کر بغدا دی طرف بھاگ محرف ابو

ردنوں بعد دوبوں بڑی شکل سے کے ترائے بغداد بمویخے بیلے تھی وہ اس تبرس بنیں آئے تقےاس نئے بے عاروں کو رہی نہیں علوم رتھا كدكها ل تقيرا جائي سخراك باع م ت تحس كف ا ورایک تھنے سایہ کے درخت کے تلے بڑ کرسو گئے باغ كا ركھوالا آيا توان ربهبت خفا ہوا كەكبول بغيرها زت كے إغ مي كھس آئے-الفول نے معانی مانگی اوراینی ساری تصیدت کی کہانی کہہ سانی رکھوالا ان کا فقد محادم کرکے سیج کیا۔ اوراینی چیونیری میں رہنے کی صکبہ دے دی ۔ بورالدین مررکھو اسے کی اس شرافت اورمہراتی كابراار مواراس في صونا تكال كراس ويا ادركها فلان فلان حيزي إزارت خريد لاؤآج مين مفاري دعوت كرنا جابتا بور

باغ کار کھوالا کھانے کی تیا ری میں شنول تھا ادھر بورالدین کی ہوی کی آواز بہت اتھی کھی اس نے گا ناشروع کردیا۔

اتفاق سے ہاروں رثید نقیروں کے کہارے پنے ادھرسے گذرر ہاتھا اسے لاکی کی واز لیند آئی اوکسی طرح حونٹری کے اندر ماکسننا جا ہما تھا۔

ان من ایک مجیلی یحنے والا کہیں سے آکلا اس نے فورا مجھلی خردی اور جھونٹری میں جا کہا "محفظ می مور ہے ہواس کے میں یا جو کہا تا تعلام کرد ہے ہواس کے میں یا جو کھنے کے کہا میں یا جو کھنے کے کہ اس میں یا جو کھنے کہ کہ اس میں یا جو کھنے کا اس میں اور الدین نے کہا کہ بہت اجھا خدا کھنے لگا "مجھا س اور کی کا گا بہت بندھ ورالدین کے اشارہ سے لولکی ہے گا نا بندھ کے کا دوت آگیا۔ نقی کھی کھانے کی وقت آگیا۔ نقی کھی کھانے کی وقت آگیا۔ نقی کھی کھانے کی وقت آگیا۔ نقی کھی کھانے کی میں شامل ہو ا ۔ اول اول اول میں اور الدین نے میں شامل ہو ا ۔ اول اول اول میں اور الدین نے ہوئے دی اور نقیر ہونے اس دو الدین اور الدین کے دعا کمی دیا ہوا جو الکیا۔ دی اور نقیر موسلی دیا ہوا جو الکیا۔

\*\*\*\*

له . نكال دياكيا .



يه ہے کس کا چانداما ں

یہ ہے ہوئی جو مورت یرجبک کی یہ رنگ ہے۔ یہ ہے کیسا خو بھبورت مجھے اس سے ہو محبت مجھے اسکی ہے صرورت یہ ہے کس کا چاندا ما ل

جود کھا رہا ہے آگر ہمیں شام سے برابر چک اپنی آسمال پر ہر اُجالا جس کا گھر گھر یہ جو اُٹر رہا ہے بے پر یہ ہے کس کا چانداماں

يكدهركوجاراب يكبال سارام

چاندگو دیکھ کر چا

ا زمخدسین، قحی که صدیقی (مداس)

بجراني مال سے پوجھتا ہو،

(۱) یه جوآسمال پرآتا سرست مجگرگاتا چک اپنی ہے دکھاتا مجھے دورسے بُلاتا مرے دل کو ہے بُھاتا یہ ہے کس کا چاندا مال

یہ جوروشنی ہوئیلی یہ جوچاندنی ہوئیلی اسی چاند کی توہوگی؛ یہ ہوئیسی پاری پاری یہ ہے کسی انہی انجھی یہ ہے کس کا چاند امال

یہ جوگول ہے بڑا سا یہ جور وزہے جکت یہ ہراک جبگر اُ جالا ہوز میں یعبر کا بھیلا یہ ہے کس کا بیارا بٹیا نركسى سے بوتا يہ نزبان كھولت يہ السكس طرح بلا ول السخم سے كيا ملاول السكس الأول السك كيسے بامس الأول مرا جاند يہ نہيں ہے

یہ وہ کام کر رہاہے جوہے دیا گیا ہے کبھی جی ہنیں چُرا تا کبھی شنہیں جھپا تا نہ یہ دقت کو گنوا تا مراجا ندیہ نہیں ہے

میں بتاوُں تم کو بیٹا یہی کام ہے کہ اس کا کہ یہ روزروز ا کر سرشام اساں پر سے یوں ہی روشن اکثر مراجا ندیہ نہیں ہے

یہ لگائے ایب بھیرا نہ رہے کہیں اندھیرا یول ہی روز طکھ گائی یول ہی روز آئی جائے یول ہی روشنی دکھائے مراچا ندیہ نہیں ہے مراچا ندیہ نہیں ہے وه سمال وکھار ہے ۔ دہ ادا بتار ہا ہے کہ کھے سنسار ہاہے ۔ کہ جمعے سنسار ہاہے ۔ یہ ہے کہ کاچانداما ں

مجھےتم یب اند لا دو مجھ پاس کودکھا دو مجھاس سی تم ملا دو مسے پاس اِسی بُلا دو یہ نہیں، تو پھر بہت ادو یہ ہے کس کاچا ندامال اُ

مال کاجواب

(Y)

کبھی پاری باتیں گا کبھی نوبل کبھی ہیمر تا کبھی خوبل کبھی ہے جبولا کبھی خوبل کبھی خوبل کبھی ہے جبولا جو ہونو گئی گئی ہی ہیمر تا کہ کبھی تا کہ کبھی ہی ہی ہیں ہیں گئی گار میں کہ کبھی ہی گئی گار دہیں ہی کبھی ہیں گئی گور میں ہی کبھی ہیں گئی گور میں ہی کہ کہا ہے گئی گار میں کا یہ اجالاً کہ جسس کی جسس کا یہ اجالاً کہ جسس کی جسس کی

مجه، نه بناوُباتیں تنبی مجھے دوجواب جلدی مجھے جعمت بناوُاماں نہ مجھے ستاوُاماں کہ دہ چاند کون ساہم دہ کہاں ہم، کیا بتہ ہم

ال، منبتا وُنگی مینکو تھیں سمجہوا ور بُرحبوا

بچه: مری جیلی هی سیم گیا هول بال میں جو گیا هول بال میں دوہ دلارا چاندمیں ہوں دوہ تصارا چاندمیں ہول موسل کا ؟
مراجیا ند کو ن ہو گا ؟

مرب ماند ميرسابا

مال کاچیاند

( P.

مرا چاندینہیںہے مراجا نداس وبڑھاکر مراجا نداس سوبهتر كه بيرايا ندكيها میں بٹاؤرٹم کو بیٹا مراحا پندول کے اندر مراجا ندہو کہا ں پر مری آنکھیں، نظرمی مراها نرمبرے گفریس <u>اسے پر نے</u> ول میں بالا مرے گھرکا وہ اُجا لا مراجا نديتيا ، كها ما مراجاندا تأجبانا وه ښير کونکلټا مراجا ندجلتا بفرتاء مراجا ندى سنورنا مراعا ندسير كرتا مراحيا ندكفل كحلانا مراجإ ندمسكراتا

کبھی تمیر پاس سوتا کبھی اُن کے پاس ہوا کبھی مجد سر مجھوم جا ا مرے گال جوم جا تا کبھی مجد سوروٹھ جا تا کبھی خور مجھے من آیا

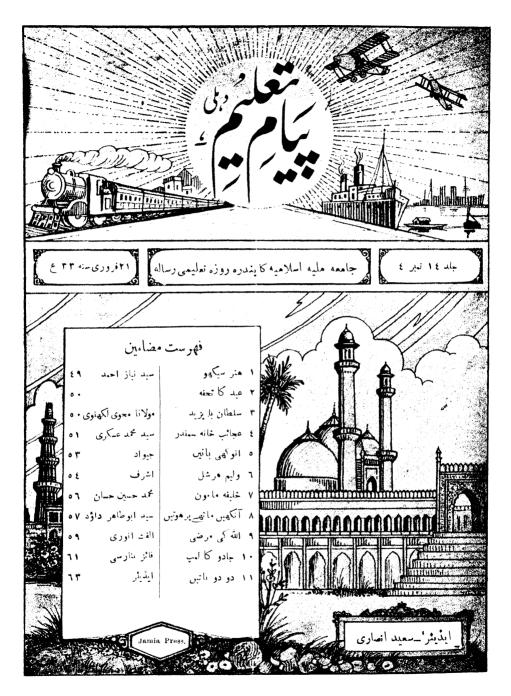

## مر المحال كافاعب

بي و كوارد وكافاعده برهات وقت مندرجه ذيل دشواريون كاسامناكرنا برتا تا ما .-

(1) كام كس طرح شروع كريس يجدا تبدائى كام كوما قول سے مطابق فيلھ . (٢) حروف علت كاستعال .

(۳) ہمآواز حروف کی شکلات <sub>س</sub>

(م) كام كوام خرنك ونجيب ركهنا .

جنام مع لوی عبدالغفارصاحب نگران بعلیمی مرکز نمبرا<sup>، آج</sup> چیسال سی صرف اوّل جاعت کیجو رکو <sub>ا</sub>ر دو پڑار ہیں اور بچل کی تعلیم میں مهارت تا تمدر کھتے ہی ، موضوت نے مندرجہ بالادشوار ہوں کوساسنے رکھتی ، ہم ہیں گرافی ایک ہے۔ ہے۔ یہ خاعدہ جاسعہ ملیتہ میں درسال کے تجربہ کے بعدا بنتے انع ہوا ہے میں ہمار ہوئے می**کول کا فاعدہ** کھھا ہے۔ یہ خاعدہ جاسعہ ملیتہ میں درسال *کے تجربہ کے* بعدا بنتے کئے ہوا ہے میں ہمار

#### ار المال المال

" : بحل کا قاعدہ "پڑا نے میں جس ترتیب سے کام لیا گیا ہے ، وہ سب اس میں درج ہو۔ ایک عب کم '' بحص میں اس میں اس میں اس میں اس کا میں اس می جے بیول کی علیم سے رکیبی ہو، رمینما سے فاعارہ کامطالعہ اسے بہت مفید ابت ہوگا جمیت ا





كبهى عكين ندبي كل أتمالي داؤر كل مو نرسكيو

الرمكن نه مورثيصنا توعرهني سل مرثرهنا بزرگوں کا کہا ما نو عزیز و! دقت بیجا نو یہ دنیا ہے بہال فخرنب کیا کام آ تا ہم بما صنعت كرى حب قوم في الني إله والم نهال قوم كحقك بھرى نعرى نبو جال مھور وکھکانے ہون کے کا بنانے ہو كروپيرتي رڪويتي رہے ڏڻڻ لڙکڻي رِكَ دُسِ الوں تُو ذرا دُکھوا ذراجانچرا نہ تم وحتی نہ پاگل ہو ہر تکھو ہم

انھی جو وقت اتی تی تو اسدوہ اتفاقی کو ضداجانے کہ کیا کل ہو نہر تکیو نہر کلید

سدنیازا حدرجی اسدفردوسی

عه کم زور-

سلطان ایز برگی حقی می مون می گھندی ت

سلطان بایزیترکول کابراز بردست اور مضف بادشا ،گذرا ہے اس کے زبانے میں مولانا شمس لدین رومی ایک بڑے بزرگ عالم شاہی عدالت کے حاکم اور جج تھے۔اتفاق سے اُن کے بیال ایک ایسامقدمہ میش مواجس میں خود با دشاہ سلامت گواہ تھے۔

مولانا روی شرعیت کے کیے اور بخت

با بند تھے اور بادشاہ سلامت کیمی کمبی کا رجا
کے ساتھ بنیں بڑھتے تھے جنا نخے جب مقدمہ
بیش ہوا تو مولانانے بادشاہ کی گواہی لمنے
سے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ سلامت کو تھہ
نہ آیا لکہ وہ یہ سوچنے گئے کہ آخر عدالت میری گوا،
کیوں نہیں باتی کوئی و حرسلطان کی سمجہ میں
نہ آئی آخر اس نے جماحب سے سبب یانت

عيرالحفسر

بھلی عید کے مقع رہم نے بیام تھائیوں کی خدت میں عید کارڈ اور ایک نھی سی خوب مورت کاب دیان جھبچی تھی ۔ یہ ڈرا اہماری جامعہ کے برنس خاب ڈاکٹر ذاکر حدین صاحب ہم اے پی انج ڈی کے لکھا ہے تقورے دن ہوئے جامعہ کے جھبے ٹے اور مبت بیند کیا گیا تھا۔ ہمیں اُمید ہے کہ بیام مجائیوں نے بھی ہمارے اس تحفہ کو لیند کیا ہموگا۔

میم بیاتعلیم کو بهتر بنانے اور بیا مرائز کی کوئی کا سان فرایم کرنے کے لئے اپنی سی کوئیس کررہے ہیں گرہاری سیکوشٹیں اسی وقت پر کامیاب ہوسکتی ہیں کہ بیاتعلیم ٹریسے والے ہما ہماری مددکریں ۔ ان کوشٹوں میں ہمارا ہا جھ شائیں۔ اسطح بیاتعلیم سے اپنی سی محبت کا شوت دیں ۔

لحجم كاباني سوكه جاما براوروه مرحاتي مل و لکبردل کے سوا ان کیے جسم کی کوئی آور علامت باقی منیں رہی گر سمندر و ن میں تو ہیں نشاہتے کی تشتری ایک چوفناکشکاری جانور کی تبت رکھتی *ہے جھو*ٹی تھ**یو کی تھی**ار اوراسی مسم کے دوسرے جانوراس کا شکار ہیں اھی اور بان کیا گیاہے کہ اس کے سم کے کنارے سے سینکڑوں ارمکیارکی بال یانی میں اہراتے رہتے ہیں ان بالوں کی حرکت سے خبلی شن تھوڑی تھوڑی دور اِ دھرے اُ دھر کب تیرہی گئی ہے گویہ بال خودست باركيس گران مينهات هيميت حیوٹے سوراخ نے ہوئے ہیں اور سرسوراخ مِن اليه جيوع جيوع زمره في ذمك يجيه موتے میں کہ بغیرخور د مین کی مدوکے دکھائی ہی ہنیں دیتے جو اُس ہی کوئی جا نور جبلی نش کے حبمے بھوجاتا ہے یہ ہزاروں زمریلے ڈنگ ول کی طرح اس کے جسم میں تیرجاتے اور عورى ديرس أس كاخاتمه كر ديقي بس يف جلى كازمراس درصخطراك موتاب كانسان

کی الکت کا اعث ہوسکتا ہے عمواً یہ بیرے

مولئنا نے نہایت آزادی سے عدالت پی میں جاب دیا کہ سلطان نماز میں جاعت کے بابنہ نمیں میں اُن کی گواہی منیں مان سکتا کیوں کہ جوشخص جاعت کے ساتھ نماز منیں ادا کر آاس کی گواہی اعتبار کر قابل نمیں ہے۔

با دفتاه سلامت مولنا کی اس بے خونی اور سیائی پر سبت خوش ہوئے اور اُس روز سے نمایت مستعدی کے ساتھ جاعت کی بابندی فرانے گئے۔ اور بول اپنے جج کی بات رکھ کی سلطان کوناز تقاکہ ہاری حکومت کے دھنی ہی کہ حق بات کے ایما ندارا ورانصا ف کے دھنی ہی کہ حق بات کے ایما ندارا ورانصا ف کے دھنی ہی کہ حق بات کے ایما ندارا ورانصا ف کے ہمی کیج حقیقت منیس شمصے۔



کے بیان میں لکھا گیا ہے ان کا مبم بھی با<del>کل</del> نشاسته كاساموتاب اورتفرثيا بيرجا نورجر وضع جاہیں اختیار کرلے سکتے ہیں۔ یا نی كوتم گلاس بن ڈالووہ گلاس كى وضع كا موحائے گا، صراحی میں رکھو صراحی کا سا بنا رے گا، تینے میں ڈالو تینے کی کل اختیار رنے گارہی حالت بعینہ ان حانوروں کے حبم کی ہے جب تم ان کو یا نی میں نیرا دکھو نومیطھوٹے کہ فالودے نے رنگ رنجی ک**ر**ی نیررے مں گرتقین جانو فالودے کے بیر نگڑے بھی جان رکھتے ہیں، کھاتے ہیں میتح ہیں، علتے ہں بھرتے ہیں'اوران کے حبول مِس فيرس موت بس حراته اور ماته كا كام ديتے ہن، مگر كھا أكھائے كے لئے منہ ہنیں رکھنے ملکہ اپنی غذا *پر تیرتے ہوئے گئے* ہیں اوراً سے اپنے ہیں اس مانورسے زیادہ بے جان چنرشاید ہی کوئی نظرائے گرمیھی بیدا ہوتا ہے، مڑا موتا ہے اور مراہے ۔

سيدمحد شكرى حجفرى

قسم کی جیلی فن ہوتی ہے اور ان کا رنگ زی مواہے، اپنے شکار کو ار لینے کے بعد حبلی فن تیرتی ہوئی اس برا جاتی ہے اوراس اپنے منہ میں لے لیتی ہے۔ اس کامنہ بالکل اس کے بیٹ کے بیچے ہوتا ہے اوراس کئے غذا اس کے بیٹ میں باسانی داخل ہوسکتی

ہم اربنج کے عجا سُا پ سندر کاایک اور نباتاتی حیوان البینج ہے، دی البنج جس سے بجرِل کو نہلائے ا دراُن کے ہاتھ یا ؤں دھلا تے ہیں اور کم جں سے انی سایٹ صاف کیاکرتے ہو ایک زمانه تك دنيااس البينج كوسمندري بوراتحبي رښې اس کې وضع اور قطع هې يو دول سي اس قدرلتی جاتی ہے کہ ابھی اِس کے جأنور مونے كاتم شكل سے يفين كر سكتے مو، مُرعائبات سمنارس به جانور هي ايك اعجربہ ہے۔ البینج سمندرکے ان جانوروں میں سے ہے جنبس قدرت نے انکھ اک كان ، إقد ، ياؤن ،منه ، برى ، گذى غوض ببرشيء سيخروم ركهاب حبياكه جلي نشس

نے دوسری بات پڑھی مینھیارنے کہا اگر کوئی کھے تقین دلائے کہ بدل حلینا سواری پرجانے سے بہترہے تواس برتقین مت کنجو مزدورنے کہا" درست ہے"۔ حب منصار کا گھرآ گیا تو مزدورنے نمیری

یجو مز دور کے کہا" درست ہے"۔
جب منصیار کا گھرآگیا تومز دور نے تبیری
بات پوھی منصیار کا گھرآگیا تومز دور نے تبیری
کچھ سے بیا کے کہ میں نے بچھ سے زیا دہ
کی اس بات کو غلط جان سیسن کر مز دور
اس کی دیوار سے دے مارا اور کھا آگر کوئی
اس کی دیوار سے دے مارا اور کھا آگر کوئی
سے کے کہ تیرے ٹوکر سیس کی بات کا
سالم رہ گئی ہے تو کھی بھی اس کی بات کا
سالم رہ گئی ہے تو کھی بھی اس کی بات کا
سالم رہ گئی ہے تو کھی بھی اس کی بات کا

نمبرخر مداری اگریاد ناموتو مهر بانی فراکرتی کی جب برطاخلی کرمیخ خواکمابت می نمبرکے حوالہ سے بڑی سو سوجاتی ہے ورند ساا دفات جواب دنیا بھٹ کل موجا آہم براہ کرم اے ند معولئر

### انوكھي أنبي

بچور ایک منھیارنے بازارسے چوڑیاں نجریہ

ایک هیارے بادارے بوریاں جوریاں ہوئیہ کوانے ٹوکرے میں رکھیں ۔اور مز دور کی لا<sup>س</sup> میں کمیا۔ داستہ میں ایک مزدور نظر مڑا منھیا ر ن میں میں کارد طراب کا ایک مرکب

نے اس سے کما چوٹر پول کے ٹوکرے کو میرے گھر سنجانے کی کیا مزدوری لوگے؟"

میرے کھر ملیجائے کی لیا مزدور می لوتے؟ مزدورنے مین آنے ہانگے مضیار لولا کہن

آنے میں توتیری ایک وقت کی گذر کھونی میں

ہوںکتی ۔اگرتوجاہے توہیں تجھےاںیئی انوکھی باتیں تیاؤں جن سے بیری ساری عمر

آرام وشکون ہے گزرِجائے ۔ آرام وشکون ہے گزرِجائے ۔

مزدور راصنی ہوگیا اوراُ تھا کر حل ٹرا مقور می دور حل کرمزدورنے کہا دعدہ کے

مطابق کوئی بات بتا ؤیمنھیارنے جواب دیا 'اگر محقبہ سے کوئی میہ کھے کہ گذرا ہوا وقت داہی

آجاً اے توائے هوٹ جان مزدورنے کہا

. بالكل تعميك من ما رسية الحرك الماريدة

جب أدها رامسته مطي كرليا تو يوم روا

نوکرتھا۔ اوراسی وج سے اس نے اپنجبن میں سوائے گانے کے اور کچر نہیں سے نا۔ اس کے باب کی نخواہ بہت کم تھی اور کنبہ کافی بڑا تھا۔ اس کے اکثر دونوں وقت کھا بھی ند مل تھا۔ اس کے باب کو گانے سے بہت وجبی تھی نوکری سے وابس آنے کے بعد وہ ابنے بچوں کو جمع کرکے گانا سکھایا کرتا تھا۔ یہ من کر تعجب ہوگا کہ و شخص جو ستاروں کے علم کا امیر ہونے والا تھا بہت ہی کم عمر میں ایک اچھا گانے والا ہو گیب کے اور سمجھے نہیں اساتھ ووکسی بات کو نعیر کجب کے اور سمجھے نہیں اساتھ

مجھی کھی وہ انبی بین کے ساتھ سٹرک پر بیٹھ کر ساروں کو بہت غورسے دکھ اکر اتھا مکین ہر شخص میں تھ باتھا کہ ولیم بھی باپ کی طرح گانے کی نوکری کرے گا۔

جن لوگوں کو ستاروں سے دلجی ہودہ دلیم بٹن کرنجو لی واقف ہونگے اس نے جلنے ستار معلوم کئے اس سلد میں حققی کوشنیں اور منت کی ہے۔اس کا بیان نہایت دلحیب ہے۔ دلیم برشل مستائے میں جرمنی کے ایک ضبہ میں بیدا ہوا اس کا باب فوج کے بینیڈ میں تھاکہ ایک عمرہ دور بین خرید سکتا اور نہ وہ سائنس اس قدر جانتا تھاکہ خود شالیتا۔ گرتھا اور نہ وہ اوا دہ کا پہارا سام کو شخصنے کے لئے دوسرا علم تعنی حساب سیکھنا شروع کیا یھوڑی ممارت کے بعد شینوں کو گھنے کا کام شروع ہوا۔

تقریبًا بندرہ تعیفے خراب کرنے کے کے بعدآخر دور مین کے شینے تیار مو گئے ۔ وہم کی سی محنت ادر ناکامی سے مایوس نہ مونالیں خوبيال تقين جربب حلداس كامياب كرسكس بتارول سے اُسے اس قدر دلیسی سیسرا موکئی تھی کہ دور بین کی طیاری میں نتبت ہیا دہ دقت عرف کرنے لگاراورس**ت سے لوگو**ل کو گانا سکھانا موقوف کر دیاراس عرصہ ہیں اس کی بین کرولابن بھی اس کے یاس آئی تقی اس نے بھی اس کام میں بہت دلحیبی ظاہر کی اوّ تمام عماس کی کوشششوں میں مدوکر لی رہی اوراس کے م نے کے بعداس نے جو کام ا دھورا حیوڑا تھا اُ سے پوراکیا۔اس نے خودهی آنه شارے معلوم کئے ہیں۔ ولیم کواس کام سے اس قدر بچسی

جی پرفیان نہ ہوا اس لئے کہ وہ بہت ایجا گانا اور بجانا جا تا تھا۔ انگریزی بہت تیزولا تھا انگریزی بہت تیزولا تھا اور بجانا جا تھا۔ دائری بہت تیزولا سے برداشت کرنے کے لئے طیارتھا۔ دو تین سال یک تواس نے در بدرگا کری اپنی زندگی گذاری لیکن اس کے بعد ڈاکٹر طرنے اس نے موسیقی بردو مین خصر کتا بہل تھیں۔ اس کے موبیقی بردو مین خصر کتا بہل تھیں۔ اس کے دو زندگی بعد وہ باتھ جا گیا۔ بہال سے اس کی دو زندگی شروع ہوتی ہے کہ بی بدولت آج کا شروع ہوتی ہے کہ بی بدولت آج کا اس کانام زندہ ہے۔

سب نے پہلے اس نے وہیں تاروں
براک کا جہی اس کا ب سے اس اس اس اس اس فرر دلیمی ہیں اس کا ب سے اس فرر دلیمی فروس میں کا مول سے در میں فروس میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنے طور پر اسمان پر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے طور پر اسمان پر دیکھنے اور شارے معلوم کرنے کا ادا دہ کیا۔
دور بری بھی ہو۔ اس کے باس نہ تواننا روب یہ دور بیں ہی ہو۔ اس کے باس نہ تواننا روب یہ دور بیں ہی ہو۔ اس کے باس نہ تواننا روب یہ

اینے باپ خلیفہ ہارون کے پاس کیا۔ آور اس ب ا دب سے کہا" آپ نے مولوی صاحب کوکچھ دینے کا وعدہ کیاتھا تو وہ پورا سئے " ہارون نے کہا،" ہاں اکفوں نے کچھ لوگوں کی سفارش کی تھی اور میں نے اس سفارین کومنظور تھی کر لیا تھا۔ کیا انھو نے تم سے اس کا ذکر کیا تھا"۔ اموں نے جواب دیا"جی نمیں" ہارون نے بوجھا بھر تہیں کینے علوم ہوا'ے تسامون نے نمارا قصه ساما در کهاکه مولوی صاحب کا اس آمیت براس طرح جنگ بڑنا نے وہیں موسكتا تھا۔ ہارون اپنے بیٹے کی اس مجدا کی ا در عقلندی پرست خویش موار ایک دفعہ اُتا دیڑھانے آئے مامو اس وقتِ گھرس تھا ۔ نوگروں نے اُسا د کے آنے کی خبرگھرمس کہ انھیجی نگر ہاموں لو تکلنے میں ذرا در ماتی بس اتنی د**یر میں کرو** چاکروں کو شکامیت کا مو قع ل گیا ا ور کھنے كُلُّهُ"مولوي صاحبِ إحبِ إَب بيالهُ بِي موت توريميان ميس برسيان كروالتيمن

مامون حب إبراً ماتو مونوى صاحب اس

پدا ہوگئ تھی کہ کہی تھی تو کھانے بینے کی سدھ بدھ تھی نئیں رمتی تھی۔ اوراکٹرائیں بغیر سوئے گذرجاتی تھیں۔

#### خليفه ماموك بحبين

(رح**تان)** 

خليفه مامون مسلمانون كابهت مشهور ليفه تحاربي كبين سيهبت ذبين اورتيز تھا۔ پانچ برس کا ہوا تو ٹریب بڑے مولوی اِوراً متا د دور دورسے اِس کے بڑھانے کے لئے بائے گئے اس کی عقل اور سمجھ کا بہ حال تھاکہ اُ سّا دے محض ذرا سے ا شارے سے وہ ابنی علطی سمجھ جاتا تھا۔ ایک باروه قرآن بژه رها تقاحیب س آیت برسنجار ترحمه، وه بات کیوں کہتے ہوءِ کرنے نئیں"۔ توپے اختیاراُ شا د کی نظراس كى طرف أعُرِئني سيكة تو وه سجها کہ آست غلط ٹر تھی تھی گر دوبار ہ پڑھ کے ئے ں جب اُستا دیڑھاکر صلاکیا۔ تو وہ <sup>ہ</sup>

الراهيس التصرموسي

سیابوطاہرواؤ دماحب بی آتیں سی۔
معود میاں بھی نئے نئے سوال کرتے
ہیں۔اکفیس جب سوچھتی ہے نئی سوچھتی
ہیں۔اکل دن کھنے گئے کہ قدرت نے
مہت کی غلطیاں کی ہیں۔ بھیلا بتاکہ ماتھے
ہی توہے۔اگر ہماری انگھیں ماتھے بر ہم ہیں
او نجا اُگھرا ہواہے آنگھوں کے لئے مبت
موزوں ہو آ ہمیں دور کی چیز دکھنی ہوتی
موزوں ہو آ ہمیں دور کی چیز دکھنی ہوتی
اگر آنگھیں ماتھے یہ طرف جھکا دیے ہیں۔
اگر آنگھیں ماتھے یہ طرف جھکا دیے ہیں۔
اگر آنگھیں ماتھے یہ موتیں توہی تکلیف نہ ہو

میں میں ماری اسلاب توخاک بھی نہ سمجھا لیکن یو نئی کہ دیا یہ محبلا کس طرح ؟ محبلا کر کئے گئے ''آپ بھی نبس نرے وہ ہمی ہیں۔

اُرٹھانی بڑتی اور تم آسانی سے دور کی جیز

ت کی وجہسے انھی طرح مرمت کی اور حیر ساٹ بیدرسید کر ذیئے۔ مامون رونے لگا اتنے میں نوکروں نے امول کو خیر چاہتے ہں" مامون فوراً ہم نسو یو تھے فرمش برجا مبيعاا ورنوكرول كوحكم دمأكمة أحجا أني دوة وزيراً ما اوربهت ديريك إدهراً, وهر کی ہتیں کرتا رہا۔اُستا دکو ڈر سدا مواکسک ماموں وزرج عفرے میری شکایت ناکریے وزير حلاكيا توابتاً دف يوهيا كرتم في ميري شکایت توہنیں کردی ماموں نے نہایت ا دےسے کہا" مولانا آپ کیا فرماتے ہیں میں ہارون رمنسست توکنے کا نمد حیفر ہے کیاکہوں گا کیا میں یہنیں سمجھتا کہ آپ کے ٹڑھانے لکھانے اورا دب اورتم سے مجکوکس قدر فائد ہے بھیس کے اپنی الحنين القيي عادلول أورسمجه توجفه كي وجه ے اپنے باپ ہارون *رمشیدکے مرنے* کے بعد آمون بہت مشہور خلیفہ موا۔

لەسلامت تقیس البتہ ماتھاا بینٹ پرگرنے ہے لہولہان ہوگیا تھا جب خون پند مِولَيا تُومِي نِے کماکہ" دیکھواگر تہاری أخفيس التقير بوتس توكما موتايه وه بيئن كرحب موكّعُ أور دل يُل میں کھ سوچنے گئے ۔ ماسٹرصاحب نے اُن کو د کھی کر حیث کا حال پوتھا تومس نے بورا قصه كديم ناياروه بون لا له و قدرت في م کوا حیاسبق دیا. ماتھاکتنی کار آمد حیزی أكلمول كي حفاظت من خود حيث كها تتياكر گراُن پر**ا**یخ منیں آنے دتیا اسی کئے امھرا سواب اورآ کھول کے لئے چھے کا کام دیا ہے۔ اگرآ کھیں ماتھے پر موتیں توکر دوغبار سے ہروقت اٹی رشنی جس طرح کرے کے سائے برا مدہ مو اے ای طرح آ کھول کے ا دیراتھا ہے۔ بڑ مدہ اندرکے کمرے کوگر د وغبار دهوب یانی اور تفندک سے بحایا ہے اسی طرح مانتفائھی سورج کی کرنوں فو سیدها آنکھول برنہیں ٹرنے دتیا۔

ال جنی تم کمی او پخے مقام مثلاً حجت سیری درخت بین او عیره بر کھڑے ہوجاتے ہیں ترجین و کھائی دیتی ہیں درخت کی جنریں دکھائی دیتی ہیں ۔ اس طرح اگر انتھیں ذرا او پخی ہوئیں توہم زیا وہ دور تک درکھا "توہم آپ کا طلب میں اس کے مہ درخت کی طرح لیے یا قطب میں اس کی طرح او پخے ہوتے ۔ الشرمیاں سے کیول نہ کہ دیا ۔ وہ اکر کر کھنے گئے یہ باتیں تم لوگول کی میری میں اس میں کو گول کی میری میں اس میری کی میں اس میں کھوڑی آپ کی میں اس میں کو گول کی میری کھوڑی آپ کا میں کھوڑی آپ کی میں اس میری کی میں کھوڑی آپ کی میں اس میری کی میں کھوڑی آپ کی میں اس میری کی میری کھوڑی آپ کی کی میں اس میری کی میری کی میری کھوڑی آپ کی کی میری کھوڑی آپ کی کھوڑی کے کھوڑی آپ کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی آپ کی کھوڑی کی کھوڑی آپ کی کھوڑی کھوڑی آپ کی کھوڑی کی کھوڑی آپ کی کھوڑی کھوڑی آپ کی کھوڑی آپ کی کھوڑی آپ کی کھوڑی آپ کی کھوڑی کھوڑی آپ کی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی آپ کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھ

یں کے قدقہ لگایا۔ اور دوسرے
لڑکوں نے تالی بجائی۔ آپ کوآیا غصہ۔
لڑکوں نے تالی بجائی۔ آپ کوآیا غصہ۔
گئر بڑا بھلا کئے میں کوئی کم زور تو تھاشیں
جو دب جاتا ہیں رول لے اُن کی طرف
جھیٹا۔ وہ بھائے تھوکر لگی اور دھڑام سے اور

سب ٹڑکے ایک زبان ہوکر کئے گئے " دکھانتیجہ اللہ میاں پراعتراض کرنے کا!" میں دوٹرا اورجاکرا خیس اُٹھایا۔اور سبلا کام جوکیا یہ تھاکہ اُن کی اُٹھیں دکھیں شکر قارون کے وقت وہاں ایک عجیب قسم کی خامشی طاری رمتی بیکن رات کے وقت جب سارے حکمگارہے ہوں یا حب جاند کی دکشن جاند نی درختوں کی چڑیوں اور اونجی تمنیوں کو روشن کررہی موراس وقت اگر کوئی انسان تن نہارنگ کرقربان گاہ کی سٹرھیوں پر دوزانو ہو طائے اور جھاتی نگی کرکے اس طرح زخمی کرے کہ

برگرید تواس کی مراکب دعا قبول جاتی نهی سه اس عورت کی دلی خواش تھی کہ مرد کو تمام دنیا کی نعمتوں اور خوشیوں سے مالاال دیکھے ۔ وہ دنیا کا بہت بڑا اور دولت من د

غوِن کے قطرے قربان گاہ کی سیرھیوں

انسان مو۔ بزرگی اورعز**ت اس کے قدم** حی<sub>م</sub>یں ۔

ای رات جب جودهوی کا جاند اپنا نور کوبر راخهادا در سمندر کی لمرس جاندی کی طرح تجسلس کر رہی تقیس ۔ وہ عورت اسٹ کل کی طرف جلدی۔ درختوں کے ینچے گھٹا ٹوپ اندھیرا جھار ہاتھا رالتبہ جاند التركى مضى

(الفت انورى)

ہماری دنیا سے بہت دورکسی ٹمٹھانے والے سارے میں ایک اور دنیائستی مج مب میں رہنے سینے کھانے بینے کاطری<sub>قی</sub>ہ تمس الكل مخلف ست واقعات جوال تأرے کی دنیامیں دن رات موتے ريتيم ہيں مهارے ہاں انھيں کوئی عانما کھی نندیں ۔ اس ونیا میں ایک عرد اورایک عورت رہتے تھے۔ان کابس ایک ہی گام تھابعینی وہ اکٹراکپ دوسرے کے ساتھ ' محراکرتے تھے. مداسی بات کے جوکھی تھی اس ونیامی کھی یا ٹی جاتی ہے۔ اِس کے علاوہ اس سارے کی دنیا میں ایک وُ خصوصت بھی رجو بھان نہیں یا بی جاتی وہ اک گفناخبگل تھاجس کے درختوں کے تنے اور شاخیں <sub>ا</sub>س طرح ایک دوسے سے کے ہوئ تھے کہ گرمیوں میں تھی سوئن وکھائی نہ ویتارا*س کے قرمی* بی ایک مندر

ہے۔ وہ بوری ہوجائے " آوازنے کہا:۔ تہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ اسے وہ چیز صل ہوجائے گی ہے

اب وه کفرسی ہوگئی۔ اورابنی زخمی محیاتی کوچا درس ؤ هانک کربابرنکل آئی وہ ساحل کے قریب آمہتہ آمہتہ جارہی تھی کہ یکا یک تھنگ کرخاموش کھری رہ گئی اس نے آنھول پر ہائچھ کاسایہ ڈال کر غورسے دیکھا سمندر میں ایک کشی جاندی میں نهائی ہوئی لروں کے سمارے آمیتہ آمیتہ چل رہی تھی اس میں ایک تحض کھڑا تھا۔ اگرحیاس کاچیره صاف طور میرد کھائی ننیں ویتانھا بیکن اس کے انداز قدسے وہ بخربی واقف بھی کئی تیزی سے جاری تھی۔ اور اس قدر تبزکه اس میں بیٹنے والو کی صوریں دكھائي نه ديتي تقيس صرف اتنامعلوم ہوتا تفاکرشتی کے پیچے کوئی دُوسراا نسان لبھھا تفارلز کی نے جرت و تعجب سے نہیں ، ملکہ نامعلوم جذبات سے اس كى طرف دوڑ أ ىنروغ كيالىكن افىوس كەاس تگ ودو کے باوجود بھی وہ اس کے قریب زہنج مکی۔

تع ير حركرني والماتون يرفرري تقين لیکن اس سے کھھ دور آندھیری رات کی سیایی تھیل ری تھی ۔ اور جاند کی کوئی کرن ٹمنیوں کے اس منگ ڈیاریک رائے سے گذر کر زمین بک نہیں بیٹے سکتی تقى خيكل سے گذركروہ قربان كا النجى اور رو**زانو موکر** دعا انگنے مگی کین اس ٹے جواب میں کوئی آوازات سائی نہ دی تب اس نے اپی جھاتی ننگی کی۔ اور قریب ہی دھرے ہے ايك نيزنوكدا رتحركوأ مخاكرتها بيت حصله مندايه اندازے زخمی کمیار سرخ لهو کی بوندس آسته آمہتہ سٹرھیوں کے تعبروں پر گرنے نگیں اور ایک مخضرے وقفہ کے بعدایک آوازنے يوهيا" تمين كريزى تمناب " أيعورت نے جواب دیا: ایک مَرد ہے جے میں دنیا کی تام چزوں سے عزیہ مجتی ہوں میری أرزوا كاس ك دلى مقصدك ك دعا الكول" أوازا في وه كما مقصدي إ ر کی نے جوابِ دیا۔" یہ مجیم علوم نہیں لِیکن میں بیر جائتی ہوں کہ اسے جس چیز کی تمنا

سمندر کی بے قرار الرس اللہ کی رضایر شاکر رخ والی دیوی کے باؤں پر نتار ہونے مگیں جیج کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اس کے مقد س جم بر بوے دے ۔ فضاایک دل خون موسقی سے گوئے اُٹھی ۔ جاروں طرف" اسر کی مرضی ہی تھی سے نعرے گوئے رہے تھے جاند نے عزت اورا حترام کے ساتھ آنکھیں جھکالیں ۔

جادو كالميب

امباز حين صاحب فأكز بنارسي

ایک ساہی انی نوکری سے علیحدہ کر دیاگیا بے چارہ ست غریب تھاراس نے سوجا کہ فیے سفر کرنا چا ہے۔ شایدا سنہ روزی کا کوئی وسلہ بالکر دے اور میں امیر ہوجا وُل۔ یہ سوج کر وہ ایک طرف کو روانہ ہوگیا ۔ چلیے پتر وہ شام کے وقت ایک جگریں بنیجا اورادھر ادھرنظر دو لانے لگا کیا یک کچے فاصلہ براسے روشنی نظرائی ۔ قریب بنیجے برمعلوم ہواکایں روشنی نظرائی ۔ قریب بنیجے برمعلوم ہواکایں اس کا دومیٹر حسب نے اس کا نا زک اور خواہتور برن ڈھانگ رکھا تھا مہواسے بھیر بھیرار ہا تھا اوراس کے لانبے اور سیاہ بال نور سے چک رہے تھے۔

اس کے کان س کی نے آہتہ سے کہا كيول كيابات يئ ولاكى في حيا كركها اليف خون کے عوض میں نے اس کے لئے ایک تحفة خريداتها وإوروه تحفه مي اسے دينے كے لئے لائی تھی۔ مگروہ مجھے بہشہ کے لئے صرا مور ہاہے "آ وازنے آمہتہ سے کہا" تمہاری ہی وعا کا اثرے کہ اس کی دلی خواش <sup>و</sup>یری مولَّیُ " عورت نے حیلاکر کہا وہ کیا خواش تقى . آوازنے جواب دیار" اس کی خواہن یتھی کہ وہ تم سے جداموجا کے سینتے ہی ار کی کی رگو<sup>ل</sup> می خون سرد میر کیا به دور مندر میں حکدا رامروں میں کشی تیز رفیاری ہے بڑھ رہی تھی ۔ یہاں مک آہتہ آمتہ اس کی نظروں سے او حل موکئ ۔ آ دازنے بھرایک بارنری اورآمہت بوهیار" کیا ممطئن مو" او کی نے جواب دیا

کیون ہنیں '۔ انٹد کی مرضی ہی گھی ''

لنویں سے نیلی روشنی تکلتی ہے اس میں اكد لميال راب، نجه وه لمينكال كر لا دور سياسي ب جاره كماكر تامجور تفاأس يه شرط بھي نظور کر اڳري ۔ صبح کو جا د وگرنی نے اسے کنویں کے باس نے جاکر کھرا کردیا ا ورکهاکه کنوال مهبت ی اُتھلا ہے میں کو د جاؤلمب ل حائے تومیرا ہاتھ کیڈ کراور حڑھ أنا سيانبي اندركو دگيا - فوراً بي أست لمن مل گیا اُس نے عورت سے کہا راب میری مدر کیجئے کہ اوپر حرامه اُ وُل ، وہ جالاک عورت بولی سیلے نصاف دے دوا۔ سیای سمجہ گیاکہ وه لمب نے کرا سے کنوس میں تھیوٹر دینا ھائتی ہے واس نے کہا: حب تک آپ مجے نکال ندلیں. کی میں لمب نہ دول گا" جا دوگرنی غصه بوكربولي. بدلخت أكرنتين دتياب تو حاانی سزاگو بوگت اورسس مر" · غرمیهایی کنوش کے اندر مبٹی کمیا اور لمپ سے سگار حلاکر

ئی جوننی اس نے سگار حلایا۔ ابک باؤنا اومی سپاہی کی طرف آتا دکھائی ویا، قرب مرکر وہ سیاہی سے بولا۔

تھونٹری میں جادوگرنی رہتی ہے،ساہی فاس بری عاجزی سے رات کھر رہنے کی درخوا ست کی جادوگرنی نے بڑی مشکل سے اس کی درخوات اس مشيرط يرمنظوركي كه مبح کو اس کا پورا باغ گوڑ ہے سیای نے منظور کراسا ا ور مُکھا تی کر سورہا۔ صبح کو وہ ترکیکے ہی آٹھا اور باغ گوڑنے لِيًا مُرباغ اتنا براتهاكه شام تك تکل ہے وہ کام ختم کرسکا۔ وہ آنا تھک گیا تھا کہ ہل بھی نہ سکتا تھا۔اس کے اس نے اس رات کے لئے بھی اجازت لی اوراُس نے اس شرط براجازت می که دوسرے دن ایک گار کی تھر کر لکڑی كاث لا ما بي ما بي في منظور كراليا اورصبح کروعدہ کے مطابق لکڑی کاٹنے من خول ہوگیا .گراب کے بھی اس کا کام شام کو تام موا اور تفك جانے كى وجر سے اس في رات مجركي اجازت حا بي-اس دفعہ جا دوگر نی نے یہ منرط لگا ئی کہ 'ایک

#### دورو آپ

کی چھلے رہے میں ٹوطی دنگ کب کے سامدیں تحرری وتقریری اندائ مقابلہ کی خبردی گئی تھی ۔ یہ مقابلہ ہم فروری کوالے بچ جامعة علیمی مرکز نمبراکے ال میں شروع ہوا ، دہلی کے اندائ کولوں کے بجول نے اس میں حصد لیا ۔

سیطے ترری بینی مضمون تکفے کا مقابلہ تفاداس کے لئم عنوان سیلے ترری بینی مضمون تکفے کا مقابلہ تفاداس کے لئم کمال کی سیری ان میں سے اپنی بندگی دوسیروں کا دمیب بال کمال کی سیری ان میں سے اپنی بندگی دوسیروں کا دمیب بال میں مقابلہ میں مضرون میں وقت دیا گیا تھا می بوت اس مقابلہ میں مبت ولیبی سے حصد لیا ضعوصًا سیطے عنوان (سیر) مقابلہ میں مبت ولیب سے حصد لیا ضعوصًا سیطے عنوان (سیر) براو کو کی بیت اور در کمیب میں میں میں کی میں ان میں سے دولیک مضمون میں ان مارا میڈ بیا تم ملیم میں میں کی کریں گے۔

تام کوا گھر ہے سے تقریروں کے مقابلہ کاجلہ شرع ہوا۔ پہلے تیہ ورج کہ کے بچوں کا مقابلہ تھا۔ تقریر کے لئے یہ جارعنوان سپلے سے مقر کردئے گئے تھے ۔ اگھوڑا ۲- اونٹ ۲۰- انتھی سے گھھا بجول کوان میں سے ایک پر تقریر کر اتھی جلبہ میں اونجی جگریران افادول میں سے کی ایک کی تصویر لٹکا دی جاتی تھی اور ایک بلبی اور تیلی



ب و جسے میں ہ ہے۔ "کی نئیں" " میں آپ کا حکم دل وجان سے غلام کی طرح پوراکروں گا"۔ " اجھاتو سیلے یہ دہر بانی کروکہ مجھے اس کنویں سے نکال دوا وراس جا دوگرنی کو انذر ڈال دو"۔

" بہت خوب" یہ کہہ کراُ س نے سیاہی کو فوراً با ہز کا لیاا درجا دوگر نی کو کمپڑلایا اور کنویں میں بھیزیک دیا۔ ریا۔

سائی نے جا دوگرنی کی تام دولت جمع کی اور شہر کی طرف جانے لگا۔ چلتے وقت اُس نے بونے کو جانے کی جازت می بونے نے رخصت ہوتے وقت کہا جب کپ نجھے بلانا جاہیں لمپ سے سگار حبلاد کیج مجمع موجود یائے گا۔ الق باقی ) ۶ حربن آوهار (حمینا درجه ۱۱ یم بی نمرل سکول ببازگرخ دمی م «جبل ارحن رساتوان درجه نجا بی اسلامیه اسکول مخرازار { دو تمویر تعمیم میری مقابله

١. عارمين وحيثا ورحه بنجا في سلاميان كول صدر ازار ولي سيلامبر ۱ عیدانا صروب جامع تعلیمی مرکز نبرا دوسارنبر ميرك وره كك لركوك مفاله (جانورون يرتقريب) ۱- دا فع الزال - (تميرا درجه) جامعيسي مركز نمبرا ميلانمبر ء. اخلاص ٔ حد ( دومه ا درجه ) نیجا یی سلامایه سکول دورانمبر ۲ ر محد فیع ( بیلا ورص فتیوری سلامایسکول ولی تعیار مبر خاب واكر واكرمين صاحب رنس عاسدمليه فانعام تقييم فرائ ينجاني اسلاميه اسكول صدر بإزاركة مينو للطركو نے اوراسکولوں کے مقابلیس زبادہ نمیر مال کے مجھے اس کے ٹرانی انی کوئی۔ بیٹرانی جانری کی تنی اورجام مسجد کی سک سر بنائی گئی تھی اس کے مینوں گنبدوں ہر سونے کا یا نی حیڈھا ہوا تھا اور اس سے اس کی خوبھرتی هبت بره حریمهی ر

آخرمی ہم اُن تام وگوں کومبارکبا دریتے ہیں جنہو نے اس حلبہ کوکا سیاب نبایا ۔ امید ہے کہ انگلے سال دلی کے باہر کے اسکول بھی اس انعامی منقا بلہ میں مفرکیے ہموں گے ۔ سی نکڑی دے کر بجہے کہ اجا اتفاکہ اسٹا نور کے متعلق جو کھیج اُسے معلوم ہو، بیان کرے ، پہ طریقے سبت دلحبیب نابت ہوا مواجع تعلیمی مرکز نیراکے ایک طالب علم را فع الزال نے ابنی مجبولی بھالی و بان میں بڑی، مزیدار تقریر کی ۔

اس کے جدا تھویں درج بک کے اورکو کا مقابہ مواا کے لئے بینوان مقرر کیا گیا تھا یہ انسان کی خدمت کے لئے مقرر کی نمبت مصنف رہا دہ مفید ہے۔ یہ مقابل بھی بہت جب رہا وربعض لڑکوں نے بہت اچی تقریب کیس کوئی دس بجان لڑکوں کی تقریب ختم ہوئیں اور علبہ و دسرے د کے لئے ملتوی ہوا۔

دوس دن ره رفردری ۱۰ریج دوباره صلبه شرع مواراس مرتبه نفس تشوی ورجه یک که لاکوں کوایک عنوان دے کر با پنج منٹ سوجنے اور سیر تقریر کرنے کاموقع دیاجا تقاد اس تم کی تفریر کونی البدید تقریر کتے ہیں مقام کی شکل ذرائسکن تھی اس کئے دو ہی ایک لڑکوں کی تقریریں اچھی رہیں۔

ان تقریوں کے ختم ہوجائے برجرارک ان مقابوں میں پہلے اور دور سے نمبر رکائے تھا ان کے نام بڑھ گئے، دونام ہم بہاں مکھتے ہیں۔

خعتراً دی (مضمون کیفنه کا مقابله) اخیل ارحن (آمنوان رم)گوزنشانی اسکول می - بهلانبر

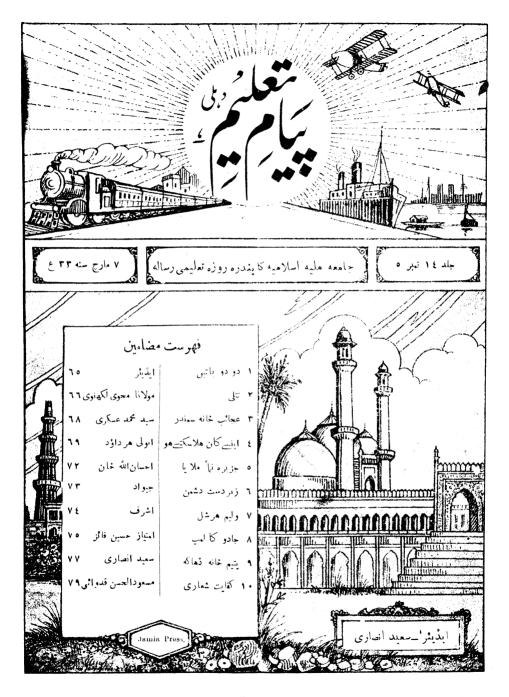

# الم طوعات

ر مبنا مرق و ارمبن کے کئے فید ادر میں کے کئے فید جیزہے ۔ قیمت

اهین مهر اسلامی عفائد آر و با شف (دره)

ر اسان نو شنطی)• •(اسان نو شنطی)•

پرائمری اور مُدل اسکول کے طلبار کوخوش خطی سے کھانے والی کا بیا ں بغیر استعادی وکے ال کا بیول پرمشق کرسکتے میں

صهادل. الفسے"، کاکی مثق بطرز جدید مقمت لر

ووم . تخت یال

ه محتوم به مرحب الفاظ بورا ورسوسوس می سند. ر جهارم به ولحیب اوراخلاقی اشعار کی مشق سند

المثب جامعه وسيدول باغ دملي

ذوذو باثنر

کر سکتے ہیں ، پیاہ تعلیہ کے تعلق مفید مشورے دے کر ہاری مدوکر سکتے ہیں اور پیام تعلیم کے خریدار بناکر ہاری مدوکر سکتے ہیں \*

ان صور توں میں سے جس صورت میں آپ کو سہولت ہو، اسپر بلا تعلف عمل کیجئے ۔ ہم آپ کی آئندہ عنا نیوں اور نوازشوں سے منظر رہیں گے۔

ار فروری کو ہماری حاسمہ کے ایک عزیز طالب علم محد آسکیں ماری حاسب التعلم خانوی جہام ) کی خاوی بڑی جہام ) کی خاوی بڑی دور جام ہے سنائی گئی ۔ دور جام ہے اور اور الدمخترم حاجی محدر نیج الدین صاحب بیشے کی طرح اس موقع بڑھی جا محد کونہیں بجو کے اور جامد کو بان سورو بیری رقم مرصت فرائی سرور جا اور میاں اور ان کے والدمخترم اور و وسرے عومزو کی خاروں کی کی خاروں کی خاروں

اکٹر پام ہمائی' بیاہ تعلیہ کو ضمون بھیجے یاا ڈ یٹر کو خط نکھتے وقت ا بنا پر البتہ نہیں تکھتے اس سے خط کتا بت میں بڑی وقت ہوتی ہے۔اکٹر ہم ان کے ضمون کی رسسید تک اهلیں نہیں بھیج سکتے اور تہیں اور آئیں دولول کو انجھن ہوتی ہے۔امیدہ کو اندہ دہ اس معالمہ میں احت باط سے کام کیں گے

کسی مجھلے پرچہ میں ہم سے بیام بھائیوں کی خدست میں عرض کیا تفاکہ رسالہ کی ترقی کے گئے ہم اپن سی کوسٹسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مرسب مل کراس شتی کو پار لگائیں۔ اگر پیارٹر نسی کے بڑھنے والے بھائی اور عزیز اپنی امداد کے فریعہ ہاری ہمت بڑھائیں توہماری کوشٹوں کو چار چاند لگ جائیں گے پ

اس ایدا دکی بهت سی صورتای بوکتی بین - آب پیام تعلیم کوشفسون نتیج کرهماری مدفر



دِل رُبا تیری ادا اوترستلی جم چيوڻا سائي، نازک بازو رنگ، جيسے گُل رعنا مه ول کچ صوب صورت تری کیا پیاری ہو تیری اٹرسے کی ادا ہاری ہو جائے ہر میول پہ چالا کی سے تولیٹ جاتی ہے، بیش کی سے پارکر تی ہے اسے ہوم کے تو کیتی ہے اس سے غذا جوم کے تو دی ہے در اس میں میں ہور در ہور میں میں میں میں میں میں می

خوست ناجىم ترا' اوترت لى

اله . خوب صورت ، رنگ بزنگام ول و سله دل و سلف والا . بیارا . سه الدر سوكر به بخونی سے - سه خداكى قدرت سے و عد اور الله

وخوس رنگ پروں پر مرجم خال إن مست جرکا زی صورت کا جاگ یا پرول پر ہی ستارے روش رگش<sup>نه</sup> میں اِدتھرا *درا*ُ دھر پھول اٹرتے ہوئے آتے من نظر تیری پر واز مجھے بھا کی ہے ً گرانوس که سرجانی ہے جھومتی ہیمرتی ہے ' ڈالی ڈالی گھومتی بھرتی ہے 'ڈالی'ڈ الی شوخیاں تجھ سے مبلنے لی ہیں لوریاں نجھ کو نہوا سنے وی ہیں تب ہے دشوارا مفہرنا تیرا تيزآ ندهي كالجياجب جهونكا جب لگئے بیاس تورس فیوا کا وَاِر وهوک کینے سے نہ ہو تواپوس سال الله بعاگ وہ نیجے تئے۔ ان کے ہاکھوں سے نہ کومی جا نالىجى بىل تجھے كب چھوڑ بن كے جھکو یا میں گے تو پَر آؤٹن کے ان فتو می کا کہا اے شک کہ یہ ہے دوست ترااے تلی

بن کئے۔ البینج کاکیٹرا بھی اسی طرح سے وُصابِحِ اور خول لين ريخ كے لئے بنا ا ہے -اور تم جواب نج استعال کرنے ہوا یہ وہی خول ہے۔ ایک بڑے عقل مند کا قول ے کہ ان ڈھانچوں کے سبت آج تک کوئی ایننج کسی بڑے جانور کا شکار نہیں ہوا اس ڈھانچے کی کیفیت باکل جول مبلیال کی سی ہے۔اگر اس و صنع کا مکان بہٹاکر تتھیں اس میں جیوڑ دیا جا کے توتم اس کے دالا لوں اور کمرول میں ج*یر ھیرکر پ*ر نیان پرکشان موجا وُگے ۔ادر قیامت ٹاک باہر نهٔ آسکوگے ۔ اس س سینکڑوں باریک باریک سوراخ ہیں۔جن میں سے پانی کے ساتھ جھون<sup>ع ج</sup>ھونی چیزرں اندر *جاسک*تی ہیں ادر چند بڑے بڑے راستے بنے ہوئے میں. جں کے ذریعے وہ امراسکتی میں۔ اگرچپر ظاهاد يكھنے میں البینج سبت زم موتاہے اور تم خیال کر وگئے کہ مجھلیاں اس کو آسانی کے سالة كھاجاسكتى ہن۔ گرحقیقت یہ ہے، كہ بڑی سے بڑی مجھلی کھی اسے بنیں جبا<sup>ریا</sup> تم حیاکے و مکیمو' دانت رہ جائیں گے اور



ایسے بے کس اور بے لب س جانور جفیس اپنی حفاظ مت سے سئے نہ ہاتھ بیسر سے بنرے جانور وں کا مناہیت آما بی سے شکار موجا سکتے ہیں۔ گر تدرت کا انتظام دیمھوکہ انفیں ہی حفاظت کے طریقے تبلادیئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دریا میں سے کس طرح ما دہ حاصل کرکے اپنی جسم کے اطراف ایک فی ہانچہ یا نول بالیں جسم کے اطراف ایک فی ہانچہ یا نول بالیں میں بڑھا ہے کو کا را مرجان) اور سی بے کارل (مرجان) اور سی بٹ کے بیان بیس بڑھا ہے کو کرے بیا ڈاور جزیرے بیا ڈاور جزیرے بیا ڈاور جزیرے بیا ڈاور جزیرے

ہے۔ بہاں کیڑے کموڑے اور کھاسے کے قابل پو دے بن کئی جاتے ہیں۔ جس کے بعد پانی اختیں بالوں کے دریعے بڑے بوا خول کی سرت بہا دیا جاتا ہے۔ بیض دقت پانی کے ساتھ ساتھ کچھ نو فناک اور نفقعان بہنچائے والے کیڑے اور کو داخل موجاتے ہیں۔ خدا جا سے کیٹرے اور کو داخل میں اور کھائے میں مندا جا سے کئی طرح ان میں اور کھائے کے داخل کی خبر ہوجاتی سے کھڑوں میں سبخ فرق کر سکتا ہے گراہے لیے نہنے وشمنوں کی خبر ہوجاتی سے اور چھوسے نیزے جرحم میں پوشید کی خبر ہوجاتی سے اور چھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی ہیں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی ہیں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی ہیں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی ہیں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی ہیں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی ہیں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی ہیں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی ہیں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی اور جھوسے نیزے جرحم میں دو اور جھوسے نیزے جرحم میں پوشید گئی اور کھوسے کی دو اور کھوسے کے دو اور کھوسے کی دو اور کھوسے کے دو اور کھوسے کھوسے کی دو اور کھوسے کھوسے کی دو اور کھوسے کھوسے کی دو اور کھوسے کے دو اور کھوسے کی دو اور کھوسے کی دو اور کھ

رسیدابد طاہردادُد صاحب بی السامی بول کو بی و ایک دندہ مہرن کے ٹرکارکو گئے۔ ایک بھیل کوسا نقر نے کر جہاڈیوں اور جگلوں میں ہروں کی تلاش کر ہے تھے کہ کیا یک ایک جھاڈی میں سے بہیں ہروں کا ایک غول کا غول نظر آیا۔ جو کچھ فاصلے بر کھڑا تھا۔ آباجان بندوق اتھ بہر نے کر جہاڈیوں کی اڈ لیسے بندوق اتھ بہر نے کر جہاڈیوں کی اڈ لیسے

یہ مذجبا یاجائے گا۔اسی سنئے بڑھے دریا تی جا بزروں نے اس کا سکار کرنا چیوٹر و یاہے اس کے علاوہ اس کیڑے بے لینے نول میں جند نہایت سخت اور کیلیے نیزے بھی جھیار کھے ہیں - جو مجھلیوں کے مندمیں ری طرح سے جیم جاتے ہیں۔ آب نیج کی زندگی میں اس نول سے اندر بائر سرطرف ایک تعاب سالپٹا رہتاہے ، اور حب پانی سے ساتھ چھوٹے جھومٹے جالوران سوراخوں کے اندر و اخل سوتے ہیں تو پیرافنیں باسر نکانانصیب نہیں ہرتا۔اسی نعاب میں گھل کرا بیننج کی غذابی طائے میں۔ پانی ہرایک سوراخ میں سے وا خل نہیں ہوتا۔ بلکہ جیو سے سوراخ پانی کو اندرلینی نے بنے ہی اور بڑے سوراخ بانٹر کالنے کے لئے۔ اس طرح سے پانی کی اً مدور فٹ كوقائم ركھنے كے اہمام يہ ہے كہ ان سورا خول میں بہت ہی جہیں بال اُسٹے جھے ہیں۔حصوصے سورا خول میں جو بال میں وہ با میر ے اندر کی طرف حرکت کرتے ہیں · آور اس' حرکت کے ساتھ پانی اندر آ ناشر فرع ہوتا ہے اوراً ندر سی اندرات نج کے بیح میں جاہنخیا

ہوئے ان سے نیٹھے پہنچ گئے۔ ہرانی سے فائے فائسلواب بھی زیا دہ لقا ماگر و ہاں سے فائے ہوکر نبد دق چلاتے تونشانہ ٹھیک نہ بیٹھتا مگر وقت یافتی کہ آگے جھاڑیاں ایس گھنی اور لمبی نہ تقیس'جن میں ایک آدمی جیپ کران کے فرمیب بہو بنچ سکتا ۔اس کئے اباجان وہیں زمین پرلیٹ گئے اور بہیٹ سے بل سرکت زمین پرلیٹ گئے اور بہیٹ سے بل سرکت

مرن گاس چرتے جاتے تھے اور بار بار گر دن اٹھا اٹھا کو کنو تیاں بدل بدل کرجاروں طرف و کھتے جاتے تھے ۔ جوں جوں ابا جان سرک سرک ان کے قریب موتے جارہے تھ ان بیں بھی ہے جو آواز بیدا ہوتی ہے ۔ زمین پررینگنے سے جو آواز بیدا ہوتی ہے دہ ہم لوگ کہی نہیں سن سکتے ، گر ہرن سن رہے تھے ۔ اور تجو سے جو ہوکرا دھراُ دھروکیھ سہے تھے ۔ ان کو معلوم ہوگیا تھا کہ وشمن قریب

بن اباجان سے بندوق کا گھوڑا ہٹاکر لب لبی پرانگلی رکھی۔ یہ آواز سرلوں کے کانوں کے پہورنج گئی ۔خطرے کاسکنل ہوگیا ۔ا ور-

- اور آئکھ جھپکتے میں پرراغول کاغول ہوا ہوگیا اہاجان سے فائر کیا گربے کار۔

اباجان کوشکارے فالی ہاتھ والیں آئے کابہت افسوس تھا۔ گرون نجی کئے آ ہہت آم تیجل رہے تھے، مجھے ان کی ناکامی پر بہت رہنے ہوا۔ ہیں نے دل میں سوجاکہ اب ان کا خیال اس طرف سے کس طرح مٹا دُوں اوران سے کون ساؤ کر چیٹروں۔ آ خرمیں پوچھ ہی مبٹھا یہ اباجان، کیا ہم نوں کے کان ہمارے کانوں سے مختلف مہی ؟ "

ابابان سیرے سوالوں کاجواب سمیٹ ویاکرتے تنے فور اسرسید معاکر کے "ہوں" کہا اس طرح ' جیسے کوئی خواب سے چو مکتاہے ' بوئے کیا کہا ؟

میں نے فرتے ورتے ہرسوال دھرایا کہنی گئے "ممارایہی طلب ہے اکد وہ ملکی سے آواز بھی کس طرح سن لیتے ہیں جو مہابی سکی میں سے کہا" جی ہاں " کہنے نگلے" نہیں ان کے کان اور ہمارے

کھنے گلے" ہمکین'ان کے کان اور ہمارے کان باکس ایک سے ہیں۔گر فرق یہ ہے کہم شہروں میں رہ رہ کوغل اور شور کے عادی

ىت پەم ىم

سے من مزہوئے ۔ اہا ہنسنے لگے 'کیر بولے " وکمیموجانوروں کے کان ہلانے کو سم کنو تیال بدلنا کہتے ہیں.آواز جدم رسے بھی اتی ہے، جا نور لینے کان گھماکر اسی طرف کر دیج ې اوراس *طرح* وه آواز سن مسينته بېر جمنين تم کان کہتے ہورہ دراصل کان نہیں ہیں بلكه گراموفول سے بھونیو کی طرح آواز میں و نج بيداكر سف ك لئ مي اللي كان ے مورا خوں کے اندر ہیں۔ اس کئے اگر سارے اور پر کے کان مذہبی بہوں تب بھی وئی ُنقصان نہیں 'الدتہ لوگ بوجا کہیں گئے۔ تم جب کسی زمانے میں پورے ا نسان ہیں ہے تھے اور تعفن لوگوں کا نیبال ہے کہ بندر هے، تولینے کان ہائے تھے۔ رفتہ رفتہ ج**ب** انسان ہوئے توتم نے کان ملانا چوڑ دیا جس *چیزگوهبی کام می*ں ن<sup>ا</sup> لاوُوه خراب *جا*تی ہے۔اسی طرح ہم لیے کان ہلانے کی طاقت مح مٹیے۔ کان کے قراب گزشت کے تین پیٹھے جن ہے ہم الخیس لایا کرتے تھے اب بھی موجود بن الكرمرده موسيك بن "

۔ جوشین زیادہ چلائی جاتی ہے وہ ، ہوجاتی ہے۔ ہمارے کان بھی اسی طرح تُصْفِع ارتا ہے ، کو کی روتا ہے ، کو ٹی چلا یا ہو . کوئی باجہ بجا تاہے، سروقت ٹڑیم کی ریل گاڑی کی حمیاب جیماب گاڑوں ا ورگھوڑ دل کے ٹاپول کی آوازیں ہمار-کانوں پرمتوڑول کی طرح مکتی رہتی ہیں بم قربیب کنی کی کا نامپوسی تُرسن ہی نہیں سکتی بيمر كعبلا وورسه باريك أوازس كس ظرح میں نے کہا 'ڈکیا گاؤں والے ہم سے زياده س ڪيته نبي ؟ " ا باکنے جواب دیا " ہے شک امریکیر کے وحثی تورخت پر کان لگا کر بٹا دیتے ہیں گ کہ ایک میل کے فاصلہ پر کوئی آر ہاہے، گر جالوران سے بھی زیادہ ہوسٹ بار ہیں " " اچھائم لینے کان ہلا سکتے ہو" اھو کے منکراکر مجھ سے سوال کیا۔ میں نے تھوٹر ول اور سرنول كوكان بالت بوئس باربا ويكها تھا - کان ہلانے کی لاکھ کوششش کی مگروہ س

کوئسی قدرگم کرتی رہتی ہے۔ دونوں طرت کی ہوا میں سندر کی نمی نے کر میاں خوب پانی برساتی ہیں ۔

سمندر کے کنارے کے سیدا نول میں وصان او کھ اور ناریل کی پیدا دارسب سے زیارہ ہے۔جان مگل کا ہے کر پیماڑ کے بیلو صان کروئے گئے ہیں وہاں سالے، در اور قہوہ بویا جاتا ہے۔ حبنگلوں سے عارت کے قابل *لکڑی*' بانس' *بیدادرگو ند*ملتا ہے۔ يها ل كانيس هي بين يمين بيال سبت تكلياب بيون مجه ليجئ جتنامين تمام ونيا میں کھیتا۔۔۔۔۔۔۔ اس کا چوتھا ئی حصہ بیال پیدا ہوتاہے۔اس کے ملاوہ سونا۔ لو ہا یہ بیے۔ ت - چا ندی - پاره اور کو که کهی محالاجا تا ہو-اس ملک میں کئی دریا ہیں مگر مہت چھوٹے ہیں۔اُن میں جا زنہیں *علائے جاسکتے۔* بھر بھی آب ہے اسٹی سنے کئے بہت مفید میں . بھی آب اور اسٹی سنے کئے بہت مفید میں . آب دہوارم اور مرطوب ہے۔ جس کی دھ سے ملیر ماکی بہت شکا بت رہتی ہے

ــه آب ؛ پائی . پاشی :-چرط کنا- کھیتوں کر جو دریا دُن اور کنووں سے پائی دیاجا تاہم' اُسی آب پاشی کہتی ہیں جزوره ماعے الیا

احان الله فالتعلم جاسد

دبین کا ایک سنگ کرا این فاکنائی
کراسیام دبرماسے اس جزیرہ نماکوجداکرتی
ہے۔ اوربیاں سے یہ سائٹ سومیل مک
پیمیلا ہوا ہے۔ اس کاکل رقبہ ستر مزار مربع
میل اور آبادی چھ لاکھ بچاس ہزار ہو۔ سال
مرجہ میدان چھوٹر کرزیج میں آگھ آگھ ہزار
فعف او پنجے بہاڑ چلے گئے ہیں۔ یہ بہت
مرسبز بہاڑ ہیں اور ان پرورخوں کے بہت
مرسبز بہاڑ ہیں اور ان پرورخوں کے بہت
اور تم تم کے جانور بہاں پائے جاتے ہیں۔
میدانوں کا سوسم گرم ہے، لیکن سمندر کی
میدانوں کا سوسم گرم ہے، لیکن سمندر کی
میدانوں کا سوسم گرم ہے، لیکن سمندر کی

اس جزیره نامین چار یاستین بھی شامل میں دا) سیار کا کی دور دار است براک در است برای میں مالکاریم کا محدور میں میں میں در است برائی دیاست جھور ہے جس کا حاکم ایک کان بادشاہ ہی ا

ر مروست وتمن جیرادمادب

ایک بادشاہ سیرکے لئے سوار ہوا جب شہرسے بام زکلا توایک بٹرسے آدمی نے آل کے طور سے آدمی نے آل کے طور سے کا گرار کا مور سبت کر گرار کا مور سبت کا جلاد میری کر دن اڑا دے۔ یہ آپ کا بہت ہی بڑا حیان مجھ پر ہوگاں"

اوشاه یه النجاس کرگسرایا اور بو چسنے نگا که کیا تو دیوانه اور پاکل ہے؟ " بدھ نے کہا۔" اگر میں پاگل ہوتا تو یہ کس طرح سجھتا کہ آپ بادشاہ ہیں اور میری شناپوری کرسکتو ہیں بادشاہ سے کہا کہ تو جواپنی زندگی سے ایسا بنرار ہے اس کی اہل وجہ کیا ہے ؟ اسس بٹرار ہے نے اہم جوڈ کرع من کیا کہ مجمد پر ایک الیح مرمی بہت کم ہوتی ہے، اور جاڑاتر بالکل نہیں ہوتا۔ بارش عمواً تام سال ہوتی ہے۔ اس ملک کے رہے واسلے چینوں ہو بہت ملتے جلتے ہیں۔ اک چیٹی، رنگ رری مائل، چہرہ گول، گال شکلے ہوئے بال ہاہ تا نکھیں پھری ہوئی۔ یہ لوگ اکٹر بدھ ذریب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں برھومندر موجود ہیں۔ بوٹ پھوڑا اسکے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے ملا وہ یہ لوگ سفید ہاتی کی کھی بہت تعظیم کرتے ہیں اور تعبن تو اسے پوجتے بھی ہیں۔

جزیرہ نمائے ملایا کھا گریزوں اور کچھ سیام کے قبضہ بیں ہے۔ انگریزی علائے کچھ تو خود انگریزی علائے کچھ تو خود انگریزی علائے کچھ تو اور کہیں اور کچھ انگریزی ملاقہ کاصدر اور کیا ہیں یا گئے تت رعایا۔ اس علاقہ کاصدر مقام سنگا پورہے ۔ جو بالحل جنوب میں ایک مقام سنگا پورہے ۔ جو بالحل جنوب میں ایک مشہور بندر گاہ ہے ۔ اور جا پان اور آسٹر بیا یا سے تی جا نوں کے راسے کے ساتھ جا سے جا دول کے راسے کے ساتھ جا سے جا دول کے راسے کے میار دل کے راسے کے میں لاکھ کے دارے کے اس کی آبادی تقریباً میں لاکھ کے میں لاکھ کے میں لاکھ کے دارے کے میں لاکھ کے دارے کی تھریباً میں لاکھ کے دارے کے دارے کے دارے کی تھریباً میں لاکھ کے دارے کی کیا کی کو دارے کی دارے کے د

ويم هر شل

مترحبه" اسشرت ")

آخر کاربرای محنت کے بعداس نے ایک ستاروں سے برا تھا۔ دو تین را تول کے غور کے بعداس کے ایک برا تھا۔ دو تین را تول کے غور کے بعداس کے نیور کے بعداس کے نیا کہ وہ شارہ نہ تو دوسرے مثاروں کی طرح جھلماتا ہا ور نہ ایک جگر پر قائم ہے، بلکہ نہایت روشن اور صاف ہے۔ اور اپنی جگہ سے حرکت بھی کرتا ہے۔ بڑی ہمت کے بعد ولیم کے اپنی مہلی دریا فت کو دنیا کے بعد ولیم کے اپنی مہلی دریا فت کو دنیا کے سے مرکت بھی کرتا ہے۔ بڑی ہمت کے بعد ولیم کے اپنی مہلی دریا فت کو دنیا

دوسرے نجومیوں سے جسی اس کو دکھیا اورسب سے یہ طے کیاکہ سارہ موجود توصرور ہے، لیکن حرکت نہیں کتا۔ اسی سلساد میں ولیم پرمہہت سے اعتراضات کئے گئے اور اباب کر دیاکہ اور سارے جسی معلوم کئے جا سکتے ہیں اس کی اس دریافت پرمہہ سے انعام واکرام فیٹے گئے۔ اور جلد ہی دوسو لونڈ سالانہ کی تخواہ پریٹا ہی نخومی مقرر موکیا۔ اس کے بعداس سے نروراً در دسمن سے حارکیا ہے کہ مذاتو مجومیں اس سے مقابلہ کی طاقت ہے اور نداس سے بھاگ کر بنا ہوں۔ اس نے مجھ پر میں اس کے مجھ پر میں اور جا ہتا ہے کہ میں اور جا ہتا ہے کہ میں اس کا کر میری جان ہے ۔ اس لؤچا ہتا ہوں کو مجھے یک فنت قبل کر دیا جا کے تاکہ ہوں کو مجھے یک فنت قبل کر دیا جا کے تاکہ اس رات دن کی میں بت سے بل کی بل میں بنیات مل جائے۔

بادشاہ اور جی جیران ہواا وراس سے کہا کہ تو لینے دشمن کا نام بتاجس سے بچھے زندگی سے بیزارکر رکھاہے ۔ تاکہ ہم اس کے ظلم سے بچھے نجات ولا میں •

برشے نے کا نیتے ہوئے کہاکہ لیے نی بادشاہ وہ میرا دشمن فلسی اور محتاجی ہے جس کی دھ سے میری ایک گھڑی ھی جین سے نہیں گذرتی " با دشاہ سے لہنے فادم کو حکم ویا کہ اسس کو ایک ہزار دو سیے دیدو " اور بڑھے ہے کہا "اب توہیں سیر کو جار ہوں اگر تیرادشمن فیرنجھ پر حکہ کرے تومیرے پاس جائیو میں پورا بندو بست کر دؤ تکا " محنت، شوق اور دلحیی کو کم ندکر سکی -وہی دلیم جو در بدر کا کر روزی کما تا ها اورستار اور جند باجوں کے سوااس کے پاس ندکوئی انتا فہ تھا، ندم نر محض اپنی محنت اور سمت سے دنیا کے چند بڑے سائنس والوں میں گنا جا تا ہے +

> جاد و کا کمپ داخیاد حن ناکز بارسی

> > (Y)

اب ہماراسپاہی پہلے کی طرح سیب ندہ
اورغرب نہیں ہے۔ بلکہ جادو کے لمپ کی
برکت سے بہت مال دار ہوگیا ہے۔ اورامیرانه
مالئے پوپ جان کے ایک کمرہ میں بیٹھا ہو
ہا، پینے کے بعداس نے لمپ سے سگار جلایا۔
ورفورا بونا آموجو ہوا، سپاہی نے اس سی کہا،
"با دشاہ نے میرے سائھ بہت زیادتی کی ہے
میں نے اس سے بدلہ لیسے کی ایک ترکیب
موجی ہے۔ تم اس کی لڑکی کورات کیوقت

پالیس فی لانبی چارشیشیوں کی دور میں بنائی اوراس سے آط شارے اور معلوم کئے بہوج اور دوسرے ستارول کے متعلق مرا پیعلوما حاصل کیں .

بیون کی تفیق یہ ہے کہ چاند اپنے تارو کے ساتھ سورج کے چاروں طرف گھومتا ہی۔ وَیَم سے بہت و نوں کی کوشش کے بعد یہ معلوم کیا کہ سورج بھی بہایت تیزی کے ساتھ گروش کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی ٹا بت کیا کہ جتنے ستارے ایک جگہ قائم نظر آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حرکت صرور تے ہیں۔ ستاہ گلہ عیں مہ مرس کی عمریس اس نے انتقال کیا۔

شاہی نجومی ہو نے کے زمانے میں در بارسے بہت سے لوگ شاروں کی سیر کے لئے آیا کرنے تھے ۔ اور ولیم کو سخت کری ہیں بغیر کھا کے تام مام را سے بسر کوئی ٹرتی گھی، لیکن و ہ اس سے کبھی نہیں گھبرا تا تھا ہے کہی دنیا وی علیش و آرام نصیب نہیں ہوا۔ ملک اور قوم نے اس کی کائی قدر نہیں ہوا۔ ملک اور قوم نے اس کی کائی قدر نہیں کی ۔ لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اسکی

ك زياده اورنئي. عدد دروازه وروازك معد اسباب مان .



بادشاہ کواس بات کا بتہ چلا تواس نے اسے بھالنی کا حکم دیدیا - بھالنی کی جسم کواں کاایک دوست اس سے ملنے آیا وہ جائے لگا تو بیاہی نے کہا "بھائی نہر بانی کر کے میرے ہوٹل کے کمرے سے ٹیلی روشنی والا میرے ہوٹل کے کمرے سے ٹیلی روشنی والا لمب لادو۔ تقویری دیر میں اس نے لمب لادیا - سیاہی مے لسے جیب میں رکھ لیا۔

آدمیول کامجمع ہے، وزیرا درامیرسب قریبے سے بیٹھے ہیں۔ بہاہی بھالنی کے نخت کے قریب کھڑا ہے۔ باد شاہ مواجازت کے کراس سے کمب روشن کیا اور اس سے سگار جلایا۔ سگار جلاتے ہی بونا آموجود ہوا۔ اس سے بہاہی کی تھکڑی بیٹری کاٹ ڈالی ادر حکم کا منظر رہا۔ سباہی نے کہا جتنے آدمی

کے تھر پہنیا دو. تاکہ جارکس دوم کومعلوم ہوکہ میرا بدله کتناسخت ہوتاہے۔ بوٹنے نے ایسا ہی کیا ۔اورشہزادی کوسوتے میں اٹھا لایا -ا در شل خانہ میں تجیوڑ دیا ۔ اور صبح کو اس کے گھرپنجاویا - جب وہ اٹھی توسب حال ملکہ ینی اپنی ماں سے بیان کیا۔ ملک سے کہا مٹی! مجھے تو یہ خواب معلوم ہوتا ہے، مگر بھر متھیں کوئی کے جائے توا مینا طاً بناموتیوں کا مالا توژ دینا تاکه بته رہے اور است معلوم ہوجا دوسرے روزشام كومپرسياي في بيك کے دریعے شہزادی کو بلاناچا ہا۔ بونوسے شع بھی کیا کہ آج بلاسے سے آپ پر کو ائی آفت آئے گی مگروہ نہ مانا. آخر پہلے کی طرح بوے نے شہزادی كوغسل خانه ميں لاكر نبذكر ديا اور صبح كومحل ميں

ملک سی سیامیوں کو کلم دیدیا نقاکہ تراکے ہی ملاش کر ناکہ موقی کہاں تک گئے ہیں جس سے کمرے تک گئے ہوں اسے نورا گرفتار کرلینا غرمن سبیامیوں سے اسے گرفت ارکرکے تید میں ڈال دیا ۔

خِرج سے ملتے چلاتے رہے ۔ گر جب ان کا انتقال بوگيا توهيراييا بهدر دا ورفلوص رتھينے والاميتم خانكونه ملاا ورمتم خانه فيجيح معنول ميس ميتم موكيا - كجھ دنوں بعد دھاكہ كے چنداعزت لوگول ہے ایک مجلس بناکر میتم خانہ کو اس کے يردكر وباء اس محلس كي مبرك اين يواني جگیٹے اٹھاکر دوسری مگرتعیٰ شہور تاریخی سجد مجد گورشہدے اس کے آئے ۔ مگراس نی مجلمہ آجائے ہے میتم خانہ میں کو دی خاص ترقی نہیں مل گیا جرا پئی مدر دی ا درخاوش پی نواب سیرم مرومے کی طرخ کم نہیں۔ بینی چود ہری فریالڈ احدماحب صديقي الفول نے ميتم خاند کے كابول كے لئے اپ آپ كو الكل تج دياہے۔ ان کی کوسٹ شول سے اس کی گرتی مہو ہی مالت سنبعل ہی نہیں گئی ہے، بلکہ بہت ترقی كررىبى ہے- چناېخە دونى عاربين تىقل طورېر

اس نے اپنے سے بنالی ہیں -ان میں وایک

نواب صاحب مرحوم کے باپ سراحس اللہ

یہاں ہیں سب کونور اُقتل کر ڈالو۔ بولنے نے
سلوار ہلاکسب کوتس کرنا شرع کیا۔ اور قطری
دیرمیں پانچ سواد میوں نے سگر دن سوالگ
کرد ہئے ۔ جب وہ بادشاہ کے پاس بہو بنیا
اور رو منے لگا۔ سیاہی کے قدموں پرگر پڑا
کی اور دو مراک قبل سے بھی بو نے کورکا
کی اور دو مراک قبل سے بھی بو نے کورکا
کی اور دو مراک قبل سے بھی بو نے کورکا
سے ہوگی۔ اور بادشاہ کے بڑھا ہے کی وصبی
دہی بادشاہ بن گیا اور بنی توشی زندگی بسرکرنے
دیمی بادشاہ بن گیا اور بنی توشی زندگی بسرکرنے
کا جہ دیمی بادشاہ بن گیا اور بینی توشی زندگی بسرکرنے
کا جہ دیمی بادشاہ بن گیا اور بینی توشی زندگی بسرکرنے

# وصاله كاليم لم ينتم خانه

کچھیے مہینے ہم خبدلوگوں کوجاسعہ کی طرف سے بنگال کے پور بی حصد (مشرتی بنگال) ہیں جاسے کا اتفاق ہوا۔ اس سلسلدمیں ایک بہت ہی عجبیب وغریب چیزد کیھنے میں آئی یہ ڈھاکہ کامس ایمیم خانہ خا برواس شہرے شہور ادر سردلعزیز نواب مسرسلیم اللہ خال مردم کا فائم

عالمكير بحظمت نبكال كايودا صوبرفتح كركيا تقارآ ج ال کے خاندان کا ایک بچہ دوسرول کی دی ہوئی روٹیوں کا محتاج ہے۔ يتيمظن أيتيول كي العصرف رسن كا كام نهل وينا بكه بهال الفيل دين (مدمب) اور و نیاکی تعلیم بھی وی جاتی ہے۔ ابتدا کی تعلیم کا تفعاب پاراکرے یہ نیجے مختلف *ارب*ل اورا ملکولول میں جلے جاتے ہیں۔اس وقت بھی بیاں کے پھے رقی کرکرے بنگال کے متعدد أسكولول اور كالجول يتعليم بإربوم. سب سے بڑی خصوصیت اس میم خانہ کی یہ ہے کہ اضیں تعلیم کے ساتھ کو ٹی حرفہ (بیشه) کا کام هی سکھا یا جا تا ہے۔ مثلاً کیرا بنا۔ رہے مختلف شمر د موزں کے کیرسے ، یا وری، توسیخ اور دوسری عام انتخال کی چیزی تیارکرتے ہیں۔اس کے علا وہ برط صنى اور لو باركا كام تهي سكها ياجا اسيحس میں روکے لکوی اور ٹیمان کی نہایت اچھی تھی اور مفید چیزیں بناتے ہیں۔ بھر حلدیں بنانے کاکام ہے جس میں اور کوس کوئٹا بوس کی جدیں بنا نااور اسکولوں سے سئے کا پیاں تیار کرنا

خاں کے نام پراور دوسمری موجودہ کواب سمر الله فال صاحب كے ام يربنا أي كئي ے -ان کے علا وہ ایک عمارت میٹیم لو کیوں ك يق عصرت النا، وارد كام ي بھی ہے۔ جوساڑھے بیبن ہزار کے خرج ک بن رتیار ہوئی ہے۔ان مینوب عارتوں ہیں كل ١١٤ بيول اور بحيول كى گنجاكن س واحاطه کے اندری بحد گورشہد ہی پڑتی ہے اور ایخوں وقت کی نمازے کا م آتی ہے - روسری خرور ر کے لئے دیب تک فاص عارتوں کے بینے كانتظام نهيل ببوسكتا كام يحاليف ك ليُمين کی عارتین بنالی گئی ہیں۔ اس دقست میتمرخا ندمیں آسا مراور نبگال ے ضلعوں اور شہروں کے مختلف نیٹے اور بھیا موجوومېن-شلاً پنره اميمن نگھه فريد يور ا ويناج بورا نواكهالي وغيره ولعفن ليسة خاندانول کے نیکے بھی اس میٹم خاند میں موتور ہیں جن کو و کیمکر سخت عبرت مہوتی ہے - مثلاً ایک بچہ نوا ب شالئ تہ خال مرحوم کے خاندا ب ہےہے۔ یہ وہی ثالث نہ خال امن جو شاہر آ کے مامول تھے اور حبفول نے بادشاہ اور گریب / *گفایت شعاری* 

وائي - جاعت مفتم عليم لم إلى الكول كانبور) بحوا ترج بمتهمين ايك اليي بات بتانين کے بواگے جل رہات فائدہ دے گی۔ لیے گھرمیں بڑے بوڑھوں کو کفایت شماری كالفظ بولت ہوئے تومنے ورپنا ہوگا۔ ليكن كھي سوچاھی کداس کامطلب کیا ہے۔ ضرورت سے مطابق خرج کی عادت کفایت شعاری کہلاتی ہے جولوگ اپناروزم ہ کا حیابے رست ر تھتے ہں اور آمدنی ہے ایک کوٹری زیا وہ خرج نہیں ک*رتے۔* درائس وہی کفایت شعار مِن - ليساؤك مهينيه نوسن رشيخ من اورينا میں ٹرقی کرنے ہیں۔ نیکن جوا مدنی سے زیادہ خرج سے مادی ہوتے ہیں اور بات بات ففنول خرج ہے - یاوگ میٹر تحلیف اوریت ا مفاتے رہنے ہیں۔ تم س آومی کود کھیولہ المدنی سے زیا وہ خرج کررہا ہے کو تجھ لوکداس پر حلید تباہی اسنے والی ہے۔ اور کو ٹی دن میں یہ دلیل ہوکررے گا۔ کیونکہ حب نجرح آمدنی سے زیادہ ہوگا

كومشش كى جانى ہے كه يه ميتم اور لا دارث نیے بڑے ہوکر لوگوں پر بوجھ نہ بانیں۔ بلکہ ان میں اتنی قالمیت برجائے کہ اپنی روزی خود کما سکیں ۔ آج کل مام طور پرمتم فاسنے جذا می مرتینوں کے ہینال کی طرح سمھے <u>جاتے</u> ہیں گر چود سری فریدالدین صاحب نے پنح ایھے انتظام اور جان توڑ کوششوں سے اسمیم خاوکوا کیا بنا دیاہے کہ بیماں کے بیجے نہ خور ابنی اور نه د وسردل کی نظرول میں حقیر نظر أنميں گے۔ بلكة أننكه ه عام لو گوں ميں قل كل کروہ ملانوں کے لئے بہات مفید نا بت ہوں گے - ہاری دلی دعاہے که خدااسی دن دونی رات چوگنی ترتی ہے۔ آمین ۔

> یتی فاسے سے شعلق تصاویر ٹاکیٹل کے آخری صفحہ ہر ملا خطموں 4

(٤) بلا صرورت محص ثنان برمعانے محے سئے رور کسے قرض لینا پڑے گا۔ اور قرض ی کوئی چیزنہ خریدی جا کے ۔

بیام بھائیو! اشخاص کی طرح قومیں بھی بياًم بها ئيو - اگر سم ان عمده اصولول برر فعنول نرچ اور کفانی<sup>شعا</sup> کموتی مہی<sup>،</sup> دنیامیں جو تومیں ترتی کرنی ہیں وہ ففنول فرچی کے پاس میں ہیں ضرور کامیاب ہوں گئے۔ جاتی ہیں -اور جن میں ینری عادت ہوتی ہے-وه همیشه تباه وبر باد رستی مای -

کفِایت شاری نے اصول سبآسان ادر مرشض کی سمجھ میں تانے والے مہیں۔میں دنید مونی سونی بآتیں لکھتا ہوں ا-

(۱) جوچیز خربدی جائے نقد خریدی جائے اورا دھارے سرحال میں پر منزکیا جائے ہ (۷) ہرمہنیا مدنی ہیں سے کچھ نہ کچھ بچاکز جمع کیاجائے۔

رمر) چٹورے ہی سے بچاجائے۔ (۱۷) روزمره حاب لکونیا جائے اور آمدنی سے زیادہ ہرگز خریج ند کیاجا کے۔

(۵) جب کام میں روبید نگا یا جائے اسے البمى طرحت سويخ سجو لياجائك كدايا اسوي نفع برگا إنقصان -

( ۱ ) جبیر جنیت موولی ہی وضع اختیار کی جا

تقور البهت بهي عل كرية الكي توايك نه الكيان

ُرمِع کرنے میں تقوارے بہت کا خیال ن<sup>م</sup>ر نا یا ہے۔اگر ایک میہ ہو سکے تر دی میں کر دے۔ عورا عوداكرك ايك دن ببت موجاككا. تمنے فارسی کی پیشل آوسسنی ہوگی کہ ا۔ دانه وانههمي شووانبار یعنی ایک ایک وانہ کرکے ڈیصیر ہوجا اے۔ اگرایک ایک ہمیہ صع کر دگے ترایک دن

بڑی رمشت ہوجائے گئی بوکسی وقت کا آئیگی

اگر یا د نه ہو تو نہر ابن فراکیتے کی حیث پرالاحظہ كرليج خطائا بت ميں نبركے والت براى مہورت ہرجاتی ہے ۔ ورنه نبااوفات جواب دینا بھی سکل ہوجا آ ہے۔ براہ کرم کسے نامولیے





آج ہے کیشو، دن جیسٹی کا کل استادمے ہے کہاتھا کھیل مگر ہو کوئی انچپ کھیل مجھے بھا ہے۔ایس گوبال: آؤپلومیدان میں کھیلیں سال گرہ کی کل جھٹی ہے کمیشو: اس ہاں گوبال آؤ کھیلیں جس میں دوڑیں ، کودیں بھاگیں

اليم فا صاعب مع موكا رستے ہی میں گھر ہے أينا آخب رآڑی کون بنے گا؟ ایک طرف کیٹو!تم م ہو نا نوب سى يہنچ اشرف بھي چلو' بڑے آڈی تم مبن! ماكه مذہو كچھلىل ميں حب كرا خوب بنااب طبيل مهسارا وقت بھی ہے یہ کیسا انجیسا کیاات کے نہیں تم نے کھیسلا رو گُرُ میں بتا وُں ہر ایک اس کا وندُے اس کو تین لگا نا اسكوليك كرتم مت لينا ز میں سے ہرگز کی نیڈنڈا ديرنه سوااب دقت سي تقوثرا

و ا۔ اراک اور بھی آئے ہول گے ر **پال ۱۰ گلی ژن**ژاچیک *کرتے*لیں ، بیشو ۱۰ یه توست ا<sup>و ٔ</sup> دونو*ن جانب* کو **یال، ایک طرت ت**ر ہو بھے ا<del>نقر</del>ت ليشو: ﴿ لِهُ لِرُكُ لِهِ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ گلی در نڈ احب ل کر تھیلیں ہم کو تبانا قاعدے اس ا قب ال اور *روٹ ی*د تھی آئے ا **شرف:** بریانہیں جاننے گڑ تماس کے ہے بہت آساں مجھ سے سیکھو بوکلی که زمین سے اسطے ، چھوکے زمین جو گلی اُچھے، بوں مارو گئی کو جو مارو رومے: آو چلو، وو آرڈی لے لو

ے لو ہندھا وہ کھیل کا تا تا وہ گو پال نے ڈنڈ ا مار ا کے لو وہ بتبن سر بیٹ بھا گا

لوآ پہنچے اور بھی لڑکے کیشو دوڑے 'اشرف جھپٹے دور گری وہ جا کر گلی ٹوئ کیٹ اور کینا جائے نہ دینا کیٹو گرے وہ دھم سے، ہاہا! چوٹ گئی پر کچھنہ میں پر و ا لووہ اٹھا، وہ دوڑ کے لیکا جینے گا،لس آج یہ لڑکا لگا وہ ڈنڈا ' آئی وہ رگلی ۔ جھیلو بڑھ کر گلی کو سمتم ہزاز دہ اٹھ بیٹھے جھاٹر کے کپڑے کینٹوکیساسٹ پر ہے ، دیکھو جائے نہ دے گا گلی کو اب

خوب نت شائم نے دو کھایا ختم کروا ب کھیل ٹم ابیت خوب بہاجسوں سے پسینا لووہ اندھیب راشام کاچھایا سارا دن ہے کھیل میں گزرا کروٹ تک بھی کوئی نہ ہے گا داہ رے الوگو، نوب ہی کھیلے شام ہوئی اب گھر کو چل دو، کننے دوڑے، کتنے بھاگے بھاگو اپنے اپنے گھروں کو دن بھر کھیلے ایسے تھکے ہیں رات بھر لیسے سو کیں گے پڑکر

صح سویرے ہی اٹھنا ہے ' کل بھر ہے سکول کو جانا

آب کو این المبرخر بداری یا دی ؟
اگریاد نه موتودم این فراکریت کی چیٹ برطاحظ کرلیج کا خط کتا بت میں منبرے توالے سے بڑی کہ موت میں موجاتی ہے۔ ورند بسااو قات جواب دینا بھی مشکل ہوجا تا ہے 'براہ کرم اسے نہ مجبو گئے ۔
مشکل ہوجا تا ہے' براہ کرم اسے نہ مجبو گئے ۔
مشمل ہوجا تا ہے' براہ کرم اسے نہ مجبو گئے ۔

جزيره فاملا يا تغيير لي شند

(ازجاب مابمسح ماحب بی اے جالنی)

Manual Services of the Service

جزیرہ نمائے ملا یا ہیں کہنے والوں کی مین متیں ہیں (۱) برائے باشندے (۲) آبا دکار (۳) غیر ملکی باشندے "

یهاں کے پرانے سہنے والے اب یک غیر مہذب ہیں اور خبگوں میں رہتے سہنے ہیں آبا د کا روں میں ملائی کوگوں کی انہیت کا اندازہ

کچھاس ہات سے ہوسکتاہے کہ یہ جزیرہ نسا
اہنیں کوکوں کے نام سے مشہور ہوگیاہے۔
اس وقت ملایا میں سہنے والوں کی ممیری
قسم کے حالات کسی قدر تعفیل سے بیان کئے جاتے
ہیں۔ اس قسم میں زیادہ تروہ لوگ شامل ہیں جو
دوسرے ملکوں کے سہنے والے ہیں اوراپنی
کسی خاص غرص سے کچھ دلوں کے لئے ملایا
میں آکر مظہر کئے ہیں۔ ان غیر ملکی لوگوں کی
میں آکر مظہر کئے ہیں۔ ان غیر ملکی لوگوں کی
میں سینچے بیان کی جاتی ہیں ا۔

ا۔ یور بی۔ یہ لوگ براعظم یورپ کے مختلف ملکوں کے رہنے والے ہیں۔ ملایا میں ان کے عظہر نے کا سبب یا تو حکومت کے محکسوں میں نوکری ہے۔ یا تجارت ہے، یا فاص سے مکم کھیتی باڑی ہے۔

۲- قرآن - پورب کے لوگوں اور خاص ملایا یا ایشیا کے دو سرے ملکوں کے لوگوں کے درمیان شادی بیاہ سے جواولاد ہیدا ہوئی ہی وہ قرآنی کہلائی سے - ان لوگوں کا بھی زیادہ تراس ملک کی حکومت سے واسط ہے - مگر تراس ملک کی حکومت سے واسط ہے - مگر ترسیر آہت یا لوگ دو سری قسم مینی آباد کا روں میں شامل ہوتے جاتے ہیں ۔

- <del>حینی - با مرسے آنے</del> والے لوگوں میں حینیوں کی تعدادسے زیادہ ہے۔سنگاپور میں توان کی آبادى كل آبادى كى جوتفائى بى - علاقد سينا نگ یں ان کی آبادی آدھی کے قریب ہے۔ <del>روسر</del> علاقوں میں انکی آبادی ملا کی لوگوں سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ بورے جزیرہ نمائے ملا یا میں ان کی آبادی چولا کھ سے زیادہ ہے، یہ لوگ تجارت او کھیتی باڑی کرتے ہیں. کا ن مھود سے کے کام میں اور نج کے نو کرول کی تنیت سے ہی یہ لوگ جا بجا پائے جاتے ہیں حقیقت میں ملا یا کی خوش حالی کا دار مدارا تفییں لوگوں پرہے۔ یہ لوگ گفایت شعار مخنتی اور اورسمت والے ہوتے ہیں - علاقہ جو ہو ہیں سرکاری مال گذاری کی نوه ہائی یہی لوگ ا داکتے

بی ہم ۔ ہندوستانی ۔ ملایا میں تمین مختلف مقامات کے ہندوستانی پائے جاتے ہیں ، لینی ۱- مدراسی ۔ یہ لوگ زیادہ ترسٹرکوں پر قلیوں کی حشیت سے کام کرتے ہیں بعض ریل کے محکمیں نوکر ہیں کچھ مدراسی لورب والوں کی قصیتی ہاڑی سی کام کرتے ہیں ۔ان لوگوں کی مادری زبان تا مل ہے

شمار میں یہ لوگ سوالا کھ ہیں۔ (ب) بنگائی کچھ بنگائی ہی ملایا میں نوکری کے سلطے میں بہونخ سکتے ہیں۔ (ج) سنگائی۔ یہ لوگ سیلان یا لئکاکے سہنے والے ہیں۔ ان کی زبان سکائی ہے جو تبککہ، ار دو، مرسٹی، گجراتی ، وعیرہ کی طرح زندہ زبان سمجھی جاتی ہے۔

۵ - عرب ، کچه عرب بھی ملایا میں موجو دہمی شروع شروع میں یدلوگ اپنا ندیمب پھیلائے یہاں تے تھے۔

، په دې تعداد مين کچه زياده نهين ې تجارت کرتے مين -

۵ رارمنی ، ملک ارین کے نسبنے والے علیانی پہلوگ ہی تجارت کرتے ہیںِ -

۱۰- اہل جاوا: ملائی لوگوں کی طرح یہ بھی سلمان ہیں۔ جزیرہ نمائے ملایا سے ان کا ملائی ہیں۔ ہوت کے اس کا ملائی ہیں۔ ہوت کی وجہ سے یہ اکثر یہاں آئے جائے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں آئر آباد بھی ہوگئے ہیں۔ عنیر ملکوں میں ان آئھ گر و ہوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کی تعداد تبہت کم کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کی تعداد تبہت کم کے اسلے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔

م سے علی دہ ہوکر لینے سئے الگ گھر بنا نا شروع کرتے ہیں۔ سوائے ا نسان کے متھیں کئی اور جانور میں یہ بات نہیں دکھائی دے گی کہ مال باب کی تھوٹری معم<sup>ائی</sup> چیزوں سے اولا دفائدہ المائے۔ یہ بے غیرتی تومون انان کے لئے مخصوص ہے۔ یہ پانی کے جانورهبي سارى طرح بغير بكواك زنده تنبس رہ سکتے ۔ان کے حبم س اس کا انتظام ہے کہ صرورت کے برا بر ہوا کریا نی سے جدا کر ایس ا بنج گرم ملکول کے دریا کا جالوز ہے یفنڈ ملکوں میں کم زندہ رہتاہے۔ اور کم تعدا ڈپ یا یا جا آے ۔ گرگرم مالک کے سمندروں یں تہ فالوں کے اندر اور حیانوں کے اسرے ميں تقيمروں سے جمثا ہوا ہزار وں لا کھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔ اس کا کوئی خاص رنگ بنیں مہوتا۔ ملکہ اطراب کے بیھر وغیرہ كى مناسبت سے مرر بنگ اور وضع كا الپنج دیکھاگیاہے۔الپنج کوانیان کے کام کے قابل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فریب جالزرم عرم كويتهرس كاث كرعداكر ليت اور وبادباكراس لمي كالعاب دارنشاسة خابرح

# عي سيخ نه سمن ر



سیح بتلا و اپریول کی کہا نیوں اور جھومے ناولوں میں کہیں بھی ایسے انو کھے اور د کیب اصول زندگی تبلا*ئے گئے* ہیں کہ ایک جانورس کے ہم کھے، نہ کان اُلظ ہیں نہ یا لؤں 'تح*س طرح کھ*ا تیا' پیتیا' سانٹس ليثائلينے لئے قلعہ نما گھر بنا ااور وشمنوں سے بچنے کا انتظام کر تا ہے ۔ یہی نہیں بچے بھی نتا ہے۔ اوران کی حفاظت بھی کر تا ہے اسپینج کے بچے جب حیو گئے ہوتے ہیں تو فالورے کے گونے کی طرح دکھائی نیتے ہیں . اورب ان میں کا فی طاقت آجاتی ہے ترماں باپ

منے کہ ایک برط اطوفان آگیا۔ اور ان کی شی بھٹک گئی۔ آخرسا ہنے ایک جیبوٹا ساجزرہ نظراً یا ۔ اور پولسس اپنے دوستوں کے ساتھ و با بُ اترگیا . چِه نکه باد شاه تفکا هوانقا 'آرام کرنے کے لیے کیٹ گیا ۔ اور دو سرول کو کم ر یا کہ جاکر معلوم کریں کہ بیر کون سی حکِکہ ہے اور ا یہاں کوئی ہے یا نہیں، یہ لوگ تعوری دور محكے عقے كرسائن ايات خوب صورت محل دکھانی ویالیکن حیرت کی بات متی که کسی اٹنان کا بیتہ نہ نقار البتہ محل کے اصاطر میں قرمتم کے جالوز تھے رہے نقے ۔ بجائے اس کے کہ پہٰجالوزان کو نقیان بہنجا ئیں یا ڈرکے بھاکِ جا ئیں دوان کور کیمکر کھڑات مہو گئے۔ ا دزعگین نگاموں سےان کی طرف و یکھنے لگو ان میں ایک بوڑھا بھی تھا 'جس کا ام پورٹویں نقاء یا صحانورول کوالی حالت میں وکیکے کر بہت تیجب ہوا۔ ابھی یہ لوگ کھڑے محل کی طرف د کھھ رہے تھے ۔ کہ محل میں سے گانے كُي آواز بلند بوني اورخبُل مين كو بخيف لكي - آواز اتنی میلی اور نیاری هی که باوشاه کے سب مصاحب بے تحاشا محل کی طرف دوڑ پڑے

کر میتے ہیں۔ اور کچھ دنوں تک اس کوٹی میں کا ڈکر رکھ ویتے ہیں، مٹی میں سے بھا گئے کے بعد اور ایسٹی کا اس کوٹی میں اس کوگرم پائی میں کیا یا جا تاہے۔ کدر ہا بہا لا جا بھی کام میں آئے نے لوا ب کے قابل بن جا کے۔ انسان نے لینے فاکہ کے لئے اور اس کی مخاو قات کا قتاط م میں کے لئے اور اس کی مخاو قات کا قتاط م میں کی اپنی انسانیت کا جا کڑکر رکھا ہے اور اس کو اپنی انسانیت کا کمال سجہتا ہے ۔

### ایک رون کہانی

تونيه دولت خانم بنت عب دالله إرون

جبگر کی بہا دروں نے لڑائی میں فتح پالی تورہ وابس گریس کی طرف او سے دائی میں کئی گریس کی طرف او سے دائی میں کئی گریس بادشا ہوں کو عجیب مجیب اقعات پرش آئے۔ لیکن سب سے الو کھا واقعہ پولس افقا کے بادشاہ کو میش آیا ۔ پولسس افقا کے بادشاہ کو میش آیا ۔ پولسس لینے دوستوں کے ساتھ سب پہلے ہی روانہ ہوگیا تاکہ جلدا بنی ہیو می بینیلوپ دھجہ سے جالے۔ دوچار روزہی گرزے بینیلوپ دھجہ سے جالے۔ دوچار روزہی گرزے

جب تم گلاس چرا یا کروتر ہوارے پاکسس الاروالم قيمت دے كوريداياكر كيا" غلام سنح كها -لبهتر ہے اور او هرا دُهر تنظر روڑا <sup>ا</sup>ئی۔ اُنفاق سے اس دقت ساہنے <sup>\*</sup> ، ہی ایک گلاسس رکھا تھا۔ غلام نے سکی طرت اشارہ کرکے کہا۔ " اچھا حضار مجم سے يه گلاس خريدليس" مامون: اچھاکس فتیت میں غلام؛ دودینار (انشرونیاں) ہیں۔ ما مون ، گراس شرط پرخریدیں گے کہ آئندہ تم گلاس نه جرا ؤ - در نه جرم نابت ہے تم کو مخت سزادی جائے گی ۔ غلام: ببتریخ اینده ایبایی بوگار ماسون كخاسي وقت غلام كورودسينا د رواد یئے۔ غلام پر بادشاہ کی بڑو باری کا کچہائیا ا چھاا ثریرا اوراس تد بیرسے وہ جادو کا کا م ریا که غلامهم گیا۔اس نے سمجھ بیاکہ باوشاہ نے جوکچھ کہا ہے وہ کر د کھا سے گا · اب نینزہیں غرمن اپنی چوری کی عادت سے اسی وقت تو ہہ کر لی اوِراس روزے شاہی محل کی کو بی چیز چوری نه گئی 🛈

سوائے بوڑھے پورلوجی کے جے جالوروں
کودیھ کرہی کچرے ہے۔
اور کھ کرہی کچرے ہے۔
اور کھ کرہی کچرے ہوگیا تھا۔
ایسے یاد آگیا کہ کہیں یہ سرس جادوگر بی
ایک جزیرہ میں رہتی تھتی اور جو کوئی اس جزیرہ
کی طرف جا آگھی وائیں ندا تا۔ اسی خیال میں
وہ وہیں مجھے گیا کہ بھر محل کا در وازہ کھلا' اور
کو ائی سات آٹھ جانور نکلے ۔ اس نے حیرت
کو ائی سات آٹھ جانور نکلے ۔ اس نے حیرت
مے دکھا۔ بھر اسے لیتین ہوگیا کہ ضروریہ تسرس
جو اسا نول کو جا نوروں
کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے +

#### مامواض فيهاورا بالمجتور علام

( مولنامحرسین صاحب محوی )

بغداد کامشهورونامور خلیفه امون الرسشید منایت برُد بار ادر نیک مزاج خلیفه تعا - اس کا ایک نوجوان غلام روز پائی چینے کا گلاکس چرامے جاتا نفا - کئی بارا یہا ہی ہوا - آخسر ماموں تار گیا گرمزانہ دی - بلکه موقع کا منتظر ر إدرایک روز موقع پاکرتنهائی میں اس کہا او کھانہ کی مسیر د مدائمی شور درم شد ، عامد ، تعلم رکزیزا

بن بوروسری طرف نگاه ڈالی تو کیاد کیمتا ہوں کہ اسٹرصاحب بھے گھوررہے ہیں۔ بیراسی وقت بھرلیٹ گیا۔ لتے میں ایک اورصاحب سے اکر جھجوڑا۔ اور کہاکہ کیا آپ کو خبر نہیں ماسٹرصاحب نے کل کیا کہا تھا " جھے اس ققت ماسٹر صاحب نے میں نے ڈانٹ کر پرچھا سکیا یادنہیں تھا اس نے میں نے ڈانٹ کر پرچھا سکیا کہا "اس نے جواب دیا" کیا آپ او کھلہ نہیں

تھٹی کا دن تھا مجے کے کوئی ساڑھ آگھ بجے تھے میں ابھی سویا ہوا تھا کہ انتے میں نماوم کس اڑکے نے آگر مجھے جمبئی وٹا ناشروع کیا۔ میں نے جا اکہ اٹھ کر ذرااس کا دماغ درست کر دوں۔ مگر میں ہے کہا لاکو ذرا اِ دھر اور ھر دیکھ تولوں۔ اگر تھی ہے دیکھ لیا اور ماسٹر صا سے ٹکا بیت کر دی تو بڑے ھیندیں گے میں اس میں بیں بیں موٹر سے بھی صدادی گھر ۔ ۔ ۔ ۔ گھر ۔ ۔ ۔ ۔ "اور وہاں سے تیرکی طرح اوکھلہ کارخ کیا ۔

او کھلہ پہنچ کر سمرنے کھا ناکھا یا۔ یا نی پیااورسیا کی سیرکوچلے ۔ جس وقت ہم لوگ او کھلہ گئے اس زماً نزمیں او کھیلہ کی نہر بالکل سوکھی تھی بال تعفن تعفن كر معول ميں يا ني بھرا تقا اور ان ميں حيو تی جيمو تی مجھيبال انھيل انھيل کر سوئے یہ پترول کوشرار سی تقیس ہمیں يعنى حيوك إراحن مي مي هي شامل ركب ہم دِک جب اِن میں ہیگ جاتے تو كل كررنت مين جالينة -رست مين لت بت ہوجاتے تو پھر پانی میں چلے جاتے اور فسيستقرب برجاتي بوطن اسی شغل میں ہوگیا دن تمام پڑھی اور سبتر پر برط کر سوریت ۔ +

نوشى كالجيه للمكانانه رمال اسى وقت بستر يرسوكودا سامان کے کمرے میں جا کرکیڑے بدئے اور تیار ہو، لین کینگ پرجاکرلیٹ گیا۔ چىونے ل<sup>و</sup>كوں كى نوئتى كا توكيہ جال ہى نە پوچھنے بعض دروازے پر کھڑے ہرگئے۔ تو لبھن مطرک برجا دھکے۔ اتنے ہیں ایک لاری دورہے نظر پڑی بس ھرکٹا ایک حور دغل مچ گیا ۔ مگرحب قریب بننی توسعام ہو اکہ تفجاهي بفرىء سب اينا سأمنه كرره گئے۔اس لاَد کی مے گذر سے سے بعد ہماری لاریاں یوں یوں کی <sup>شاہ</sup>ا ئیں لگاتی <del>زرواز</del> ے الکیں۔ لبس خیر کیا تھا ہوئی ہاں چره صاکونی و بال مبیما انکونی کهتا " پیرمبری عکمه ے اکوئی کہنا یم میری جگرے باجب سب آرام سے بیٹھ کئے تو ہیں تھبی ایاب کونے میں

بڑی دیر تک لار پاں کھڑی رہیں۔ تو لڑکوں کا میٹھے میٹے جی اکٹا گیا کیمبی یہ بچہ کہتا ہے اجی ڈرائیورصاحب موٹرصلدی صلائے "کمبی وہ لڑکاکہتا" عِهائی ڈرائیورصاحب جلدی جلاؤ" می می میں جاکایٹ کئے مزے سے کھا
رہی تھی ۔ میں رہ رہ کر کوشش کرنا تھا کہ سب
پہلے میں ہی طاق کے قریب بہو بخوں ۔ مگر دیل
بیل میں دھکوں کے مارے کہیں کا کہیں بہو پخ جاتا ہتا ۔ میرے چہرے پراس وقت عجیب
مایوسی تھی، دلہن بھائی میری اس ہے کی کو دکھیے
کو میا کر مجھے دیوار کے پاس کھڑا کر دیا ۔ جاکلیٹ
کو میا کر مجھے دیوار کے پاس کھڑا کر دیا ۔ جاکلیٹ
میرے سامنے رکھی تھی۔ مگر برا ہو' اِس تھنگنے
قد کاکہ میرا باتھ نہ بہو بخ سکا۔

کدوند بیرا مست بردی سال کستی خوشا مدکی که بهمانی جان سے میں سے کستی خوشا مدکی که مهیں کرنسی خوشا مدکی که میں کالمیٹ خوال کیے میں جاکیے سے کہ کروہ اولے کہ اگر تم اجک کرنے سکوئے کہ دورنہ اپنے جبوع فر بہتی کراپنی اپنی چاکلیٹ کرتے ۔ مراکب مہلس بنس کراپنی اپنی چاکلیٹ کے تعریف مند بیں رکھ کر کے لئے بررکھ رکھ کر جاری طرف برخ با تا تقا اورجب مم میں کو اگر اور کا تقا اورجب میں میں کو اگر اور کا تقا اورجب میں کو دی ۔ انگور والی لومٹری کی طرح خوب خوب کودے ۔ انگور والی لومٹری کی طرح خوب خوب کودے ۔ انگر ایقا نے بہنچنا تقا ۔ نیم بینچو پیا ۔ آخر سخم بینپیل کے باس دوڑ سے ۔ اور کرایال کے باس دوڑ سے ۔ اور

# اُونىڭ كى دالمىي كورانونى يۇ

سيدابرطام واوُد بي اليس ري ( لك) بھانی جان نے چاکلیٹ کا پورا کمس ایک طاق پرر کھ دیا اور تم سب سے کہ دیا کہ اُٹیک ا پیک کرچاکلیٹ کی خلنی ڈیاں نکال سکواس میں سے نکال نورسلمان باجی قدمیں ہم سب ادلخی تقیں اعفوں نے کھڑے ہوکر بہت اطبینان سی مُصَى عِبْرُ راحْيِي الْجِي وْ يَهَا لِ حِن لِيْن - وَهُ تَحِيبِ نظاره تفاجب سرايك ايك ايك كرمثماني بے بے رہاگ رہا تھا۔ جو قدمیں کمبے تھے وہ تو خوب مھیاں مر مرکز جاکلیٹ کی ڈیاں ہے رہے تھے۔ لیکن تھپوٹے قد والو اِس کو با وجود ا چکنے کے دولین ہی ڈیاں ہاتھ لگتی گھیں۔ <u>بعا ئی جان ٔ دلهن عبا بی ، امی خاله اور </u> اورسلطان باجی م لوگوں کے مانف بیر ارنے پر محمل کھلاکر سنس رنبی نفیس برمیں اپنی کیا کہوں<sup>ا</sup> عمر میں سہ بڑا گیارہ بریں کا تفالیکن قدمیں ب مصحبوا تقار ميرى جبوني بهن طاهره جومرت أتط برس كي تقى قد ميں مجھ سے فویزاھ بالشئت کلتی ہوئی

<u> ن</u>اونٹ د کیما<u>ہے۔اس کی گردن اور</u> پیر کتنی کمبی ہوتی م*یں کیا ہیشہ سے س*کی یا نگی*س اورگر*ون ایسی می مقیس بمنصیس میرن كرتعجب بهوكاكه كئي سزار برس يبلح ادنث كا أتنابى قدمقا ختنامعموني ككث بعنبيول كانتوا ہے۔ اور مھوڑ ا صرف کتے سے برابر متا۔ اوٹ مب گائے کے برا رہقا پر کمیتوں اور پاڑا ہو میں حرِ اکر تا نقابہ اتفاق سے کھیت سب خب گئے ادراس کی حکر رنگیستان ہوگیا ۔زمیں رحریے کې د يې چيز ندهنې - چا رون طرف ريت سي رت هی کهیش کهیل لمبی لمبی حجمار یاں اور محجوری اور ہبرل کے اویخے اویخے بیر تھے ارر پ صرورت ایجاد کی مال ہے ، اونٹ بیجارہ جوکا مرنے لگا -آخراس سے این دونوں گلی ٹا نگوں *سے ایک اچک کراوراین گر*ون كوتان تان كونيو اليان توره ني شروع كيس -سارى عمر البگول اورگر دن پر زور دسیتے اور صنجنے گذرگئ واس کے بچے ہوئے اخوں نے بھی یہی کسرت جاری رکھی ان کے بیچے ہوئے وہ ہی ہی کرتے ہیں۔ آ خر ہزاروں برسس کی محنت میں اونٹ بڑھن

ہمارے بینجیے سب کو کو کرکے اور قبیقیے نگا کڑا ایل بجائے لگے ۔اس دن سے طاق برکی جاکلیٹ ہماری چڑم ہموگئی۔

ایک دن سم سے ابلسے کہاکہ مہں ڈا کٹر ک قد برطامے والی کوئی دوالا دیجئے۔ وہ سنیے لگے۔ بھائی جان بوے" لاؤمیں متھارا قد بڑیا دوں ؟ وہ اورسلطان باجی مل گئے۔ ایک نے سیرے التركير كئے دوسرے نے پاكوں - ايك طرف معانی جان کھینے تھے اور دوسری طرف سے سلطان ِاج کھینچتی ھنیں۔ آخرا باسنے آگر رائی دلائي. كَيْجُ لِكُ إِلَى مَهُ وَاقْتَى مُعْتَكُ مِو لَكُر بِرُهُوكُ کچھ تھیک ہو جا دُگے! اگر تم چاہتے ہوکہ لمب ہوجا وُتومیں تم کوایک کسرت بنا تا ہوں بم میز پرلبیط کر با مقول کوسینه بررکه لو. انگلے میکوسیر کے با سرنکالو۔ اور بلاکسی کی مدوسے بدن کواراوا كرسين كوا ويراغفا وُا درسيْحي خنناهبي ب جا سكو لے ماؤ۔

اس کسرت کوکرتے دو جینے ہوگئے۔ گر اُتے کا اُتناہی رہا۔ آخر میں سے بھراً باسے کہا "میرالقین اس کسرت سے جا کا رہا۔ جب دو نہینے میں کوئی اٹر نہ ہوا تو آگئے کیا ہوگا یہ کہنے گئے۔ 94

ساله گفونگر یا ہے بانوں والی لوگی کو سے سرا میں وافل ہوا۔ آنے والا ایک بیس سال جوان خورت (سرائے کی مالکہ) بولی " فلب تم آگے" فوجی ہے صرف اتنا جواب ویا" ہاں۔ ہاں" عورت نے بوجھائم کیوں آگئے ؟ " معرت نے بوجھائم کیوں آگئے ؟ " ملی میں فوج سے جمال آیا ہوں۔ کیونکہ بھے اپنی بیوی سک ٹی اور اس نجی کا بڑا افکہ مقا ۔ حبب ہمارے گفرکوآگ لگا دی گئی۔ بیجاری ساسٹی جل کرمرگئی اور میں نے اس نجی کوآگ ساسٹی جل کرمرگئی اور میں نے اس نجی کوآگ

سنسکیاں ہونے لگا۔ چھو بی اور کہا ہے ابائم کیول رورہ ہو؟ جب فرج گئی اور کہا ہے ابائم کیول رورہ ہو؟ جب فرج وانوں کو بنہ چلے گاکہ تم سے بھے کس بہا دری سی جلتی آگ سے بھالا تو وہ صرور خوش ہوں گے۔ اور م کو معاف کر دیں گے "

ادرم کومعات کردیں ہے۔ آہ پیاری بچی، تم اہبی بہت کمس ہوتیم نوجی سزاؤں سے ناواقف ہو۔ فوج سی مجا کنے والوں کو جو سزا کیں دی جاتی ہیں' ان کو سمجہنا شروع ہوا ۔ یہاں مک کہ آج ہم اس کی گردن اس قدراد بچی اور ٹانگیں ایسی کمبی و کیھنے ہیں۔ ہزارول برس کو شسٹن کرنے کے بعد ادنی اسقدر لمبا ہوگیا ۔ تم کم از کم کئی برس تو کوشش کرو تو دوایک انجہ زیادہ بڑھ جاؤگے کین اگر جا ہوکہ چند دن ہیں سب کچھ ہوائے تو نامکن ہے ۔

#### كاميب بصوكه

(مشير محد گجرا تي)

سن کی اور پیشیا ر صاب دورس کا در بیان جنگ چیز گئی سرورس کی ان بڑے خطرے میں تھے۔ ان میں بچاوکی طاقت کوئی ندھتی ۔ ان کے لئے صرف ایک امید باتی تئی ۔ وہ" ویڈ بیٹر" کی بہاڑی مقی جو ان کی حفاظت کا آخری سہارا مقابہاڑی ایک قلعہ کی طرح تمام کا کون کو گھیرے ہوئے فقی ۔ گاؤں میں ایک سرائے تھی جس کی لکھ مادام دائی تھی ۔ وہ کھا ہے کے کمرے میں فہل مادام دائی تھی ۔ کہ ایک نوجوان ایک چیونی سات ہورہی تھی ۔ کہ ایک نوجوان ایک چیونی سات فقيركي ايماندارمي

ر پوا د صاحب

ایک فکمال میں انٹرفیاں بنائی جارہی فقیں، بادشاہ سے صرافوں کو حکم دیاکہ انشرفوں کو برکھیں۔اور تول تول کر دیکھیں کہ سب برابر ہیں یا نہیں۔اگرسب دزن میں فاض کر دیں" ہوں توان کوشا ہی خزا نہ میں داخل کر دیں" صراف اس کام میں شغول منے کہ ایک فقیر سے آگر آتھ آنے کا سوال کیا۔سب نے اس کی طوف د کھھا گرکسی سے جسی اس کا سوال پورا نہ کیا۔

نقرایک طرف الگ کومٹیرگا۔ جبسب صراف اپنا کام م کم کے اور انٹرنیوں کو تا ہی خرائے میں داخل کرنے کے لئے جانے گئے۔ تواتفاق سے ایک تقیل جربیں پانسوائٹرفیا تھیں جول گئے ۔ فقر سے جب اس طرف نگاہ ڈالی تو تقیلی بڑی پائی ۔ اٹھاکر ایک کوسے میں دبادی ساکہ تھوٹ کو انٹر میں حبب پانسوائٹر فیال کم تعلیں توان میں سے ایک حرا تتھاری عقل کا کا مزہبی " وہ ابھی بات حت م نرکے پایا عقا کہ در وازہ کھلااور سرائے کی ملازم داغل ہر دئی ۔

" ما دام سا فرجواد پر سے کمرے میں تقیرا ہوا تھا مرکیاہیے "

فلب مال کے چہرے کی طرف حیرانی ا سے ویکھنے لگا۔ وہ تمام بات معلوم کر اجا ہتا تھا۔ اس کی ماں اس کامطلب تا ڈگئی اور اس نے کہا " وہ بھی متھاری طرح ایک بہا ہی تھا اُباکل متھارا سم شکل اور ہم رنگ ۔ اسے بخار آگیا تھا۔ فوجی افسر اسے مردہ سمجہ کرچپوڈ کر چلے گئے۔ لیکن وہ گرتے بڑتے یہاں بہونچا اور اب مرگیا ہے۔ ونیا میں اس کارونے والا کوئی نہیں اور وہ غرب میں چل رہاہے ہے

ملازمدنے الکہ سے پوجھا " ما دام میری بہن خت بھارہ کے الکہ سے پوجھا " ما دام میری ، تو بہن خت بھارہ کے اگر آب اجازت دیں ، تو بیس جاکراس سے مل آئوں ۔ مالکہ بولی " مرکم بمتم جاسکتی ہو"۔ ( باتی ) توسنه خانه کاامین بنادیا و

#### جلد بازكسان

، بہت دن کی بات ہے کہ کئی گا وُل میں ایک کسان رہتا مقاکلیتی باڑی کے سوا

یں بیاس کر یوں کابھی ایک بڑا گلہ تھا۔ اس کے پاس کر یوں کابھی ایک بڑا گلہ تھا۔ ایک دن جیٹھے جمعظے اس کے جی میں

آیکہ بکر یاں بہت بڑھ گئی میں لائوا تفتیں پاس کے بازار میں بے جاکر بنیج ڈالوں کھ

رو پیرسی إقد آ جائے گا۔ جسسے بیں کام نکلہ مسر نا اگریوں یوں میں کامور اسکوا

تعلیس کے ۔ ورنہ اگر کہیں ہماری کا بھیرا ہوگھ توسعا ملہ سی صاف ہے ۔

رات اسی او صیر بن میں گذری جمیح ہوئی تو باڑہ کو کھول کر کمریاں با ہز کا لیں۔ اسکے اخیس کیا اور جیجھے خود کھوڑ ہے پر سوار مہوکر صینا شروع کیا ۔

راستا چافاصہ تقا کوئی چرسات گھنٹے کے بعد بازار نظراتیا۔ بازار بہوریج کر ولالوں سے ملا بھاؤ تاؤ ہوا۔اور آخر کار ایک ہزار پر سوامہ

ملمال میں آیا اور همیلی کو تلاکشس کیا۔ کر حب
اسے اشر فیال نہ ملیں تو اس سے نقر رو ہو جا
کہ ہما شرفیوں کی ایک شیلی بہاں ہمول کئے
قر انجی ہاں ، صراف سے کڑک کر کہاکہ لا اور م فیر سے تقیدیا نکال کر صراف سے حوالے
و ہاں سے تقیدیا نکال کر صراف سے حوالے
کر دی۔ صراف بہت شعب ہوا اور بچیکس
اشرفیاں نکال کرفقیر کو اس کی ایما نداری کے
اشرفیاں نکال کرفقیر کو اس کی ایما نداری کے
صلہ میں دینے لگا۔

فقرت سینے سے انکارکیا۔ اس پھرا بولا یا تو توصرت آٹھ آنے ما نگتا عتا۔ یا ا ب پاس اشر فیاں بھی منظور نہاں کرتا یہ فقر سے جواب دیا یہ اگر تو مجھے آٹھ آنے دیدینا تو بیسیر سوال کا بدل تعا۔ اب جو تو بچاس انٹر فیاں دیتا ہے وہ میری نیک نمیق اور ایما نداری کا بدلہ ہے۔ جو ندیہ سے مجھ پر فرض کی ہی بس میں لینے دین کو دینا کے مال کے عوش بچنا بہیں چاہتا یہ یہ ذکر با دہشاہ کے کا نوں کک بھی پہنچا۔ اس سے فقیر کو بلا بھیجا اور حب اسے بیعلوم ہواکہ وہ صاب جا قبار کے بلا بھیجا اور حب اسے

طے ہوگیا

بكريان خريدار تحسيردكين اور نود لهوار بربع يهمكان كى الون روانه بوگيا. تقوری دور کے بعد ایک سرائے نظر ہی کی۔ کسان کوئیے پایس علوم ہور ہی تھی۔سرکٹے وکھرکرا تریزار گھوڑا میال معشیارہ کے سیرو كيا-اور نودا ندر جاكر إنى بينة لكا- بإني بي جِكَاتُو باسراً يا ورا يناهُ ورا ما نُكا- بعثياره نَّ محورا حاضر كباليكن اس كے ساتھ يەھى كها كەميان اس ئے بيرمن ايك كيل تيوم كئى ہو-ك كال و يحيُّ تُواسِّكُ برُّ صعُدَ اليها مَه هو كه راسترمیں بریشانی اٹھانی بڑے ۔ لیکن کسان ے اس کا فواھی خیال مذکبا۔ اور یہ کہہ کر كفوزت رميط كياكه مجصح جلدى مكان مهنيناج کیل کلوا دُ' نگاترد بر سلگے گی اب و ہیں گھر پر بیونجر و مکھاجا کے گا۔

بر کا آدمی بے جارہ کیا گڑا یہ کہ کر حب ہو ہا کہ اور میں کہ اچھا میال متعاری خوشتی جرچا ہے کر وہیں سے تو ایک خرص وری بات مجھادی۔ آ گے متعاری مرصنی - لیکن یا در کھو آگر بچھتا تا بڑا گیا گرکسان اس کے بعد بھی نڈر کا اور کھوڑے

پرجیده پل هزامهوا-البیمشکل سے ایک میل گیا ہوگاکہ گوڈا باکل سکار ہوگیا بہتری کوشن کی بیکن کوئی تدبیر مذہن آئی ۔ گانوں البی کئی میل وورشا شام ہو فیلی تقی کمان مبت گعبر ایا۔ لیکن

میں بالکل اند صیرا ہوگیا - راً سترابھی کا فی نقا۔ چند قدم شکل سے جلا ہوگاکدا کیک طرف درختوں کی اڑسے چند آدمی آتے دکھا فی میئے۔ یا ت کی بات میں وہ بالکا قریب

كياكراً مجبوراً ببيدل جلنا شرفي كيا - فدا دم

آگئے ۔ ایک نے براصوکر کسان کے آتھ پکرائے دوسرے نے مریکرہ می تبیرے نے

گلا د بایا- چو<u>نخسن</u>ے رو بَیُوں کی تھیلی ہِ تبضنہ کیا ۔عرصٰ کہ فرا دیر میں ساراسامان چھن کرڈا کو دُں کے پاس میو بخ گیا۔ڈاکو

ر بین رور دور کے بیاس بہری میں استان یرسب نے بھرورختوں سے جھنڈ میں کائب ہوگئے اور بے جارہ کیا ن روما بٹیا خالی

بروت ارز ب. القرابس آيا -

سنبنك

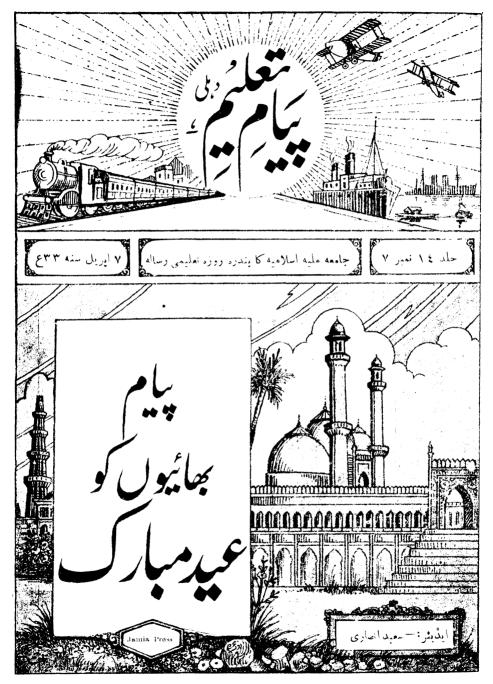

رجسٹرڈ ایل نمبر ۱۹۳۱

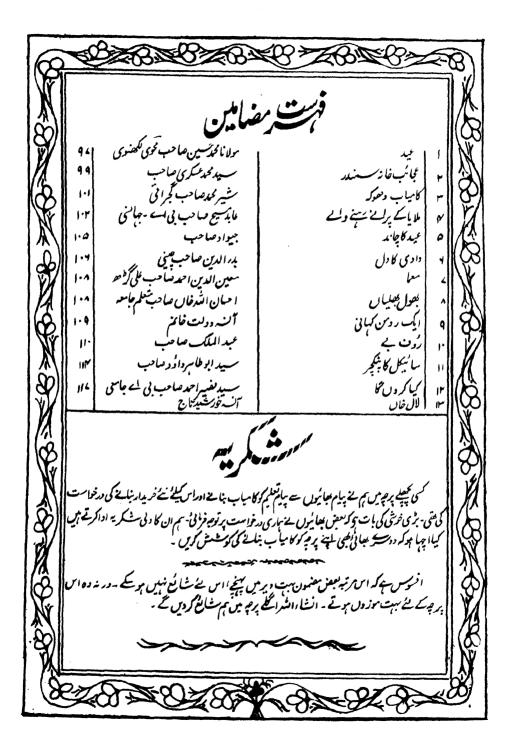



(مولا نامحرمسيين صاحب محوثي)



ائنی اچھی چیز سیمونگی ا لاکر گھر میں بیٹھ سے کھایں

نفحے منے کھلونے کئے ہے۔ دوچار ایسے جن کر لا نا چھوٹا بھالی ہی خوش ہوجا

نوشه ورتر لنيدونول منامكين محرفيان ماكن

نصح بچولوعید آئی' عیش سرت گھر آئی شکرخدا کالازم ہے اب جس نے تتھیں پیمید کھائی کھیلو کو دو' بولوچا لو گھرسے تکلو' دکھو کھالو اگلے برس بھر کے گایہ دن خوب می خوسشیال جمنالو

ٱوْمِيلُوتُوسيرُ رَائِس بِلَ رَحْمِهِ إِذَارَ وَلَأَكِ

پراک ہات بتائیں ہے ہی سن کے اگریتم ہسکو مالو

تم نے جوانی بات ہماری مسلم جوانی بات ہماری مسلم کی برت جاک پرت اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں م قدر کر دان دو حبیب نرول کی وقت عزیز اور عمر سے بیاری

بیاسے بِجَ اِراج دلارو اپنی کا آور باہے بیارہ جی کی ٹھنڈک گھرکے اُجالو دل کا شکھا در آنکھ کے تارد وقت اور مربی خمرت و نو بیکاران کو جانے مت و کام ان دونوں سے کھا و تم بڑھو لکھوا در دل خومش کھو د کھھنا کتناخوش ہوتی ہیں، نے سے محصالیے ہاتھ سے دولو

طویا جرم ملی میں گئی بائیس بی بر کھاجا میں گ آج ہی زیور بن جائے گا پوشاکیں جی سل جائیں گی

عامداور محمود بھی اکھے آج تونوش فوش کتنوریر اپنی ماں سے ہے فرائش کپڑے بہنماؤ' اچھے اچھے

آباجان کوساتھ دہیں سے جلئے بازاراُن کہیں گے چیسے جوا ماں سے نسیئے ہیں ان کی چیزیں دلوادیں گئے

(Y)

يەتوسىكىچەڭھىك بىزىچو خۇشى ئارىسىيى چا ہوا

ہانے ایک مززمضرون گارخباب یکر مودعلی صاحب نا انخت بیار ہیں۔ ان کی خواسش سے مطابق بام مجا کیوں۔ مطابق بام مجا کی مطابق بام مجا کی مندرستی سے درخواست ہے کہ ان کی مندرستی سے دعا کریں۔

کاموتی اور عِنبر کالا جا تاہے بیٹیدنہ دارجالور اور محیلی کا بیان آگے آسے گا عنبراور مولی کے عجائبات کا اس وتت ذکر کیا جا تاہم :-ایس بیب اور مولی : کارل پالپ





(مرجان) ادرا بنج سے بیان میں تم نے پڑھا ہوگاکہ قدرت نے ان جالوروں کو یہ توت عطافرائی ہے کہ پائی میں سے اور حاصل کرکے اپنی حفافت کے لئے خول دار ڈھا کچکے لئے خول دار ڈھا کچکے کہان بنالیں۔ بعینہ کھو بھی ہے ، موتی کے استعال سے تو گھو بھی ہے ، موتی کے استعال سے تو تھی ہی واقف ہوگئے کہاں کے بڑھے بڑھے اور کھر پول کے آور ہو ان کے بندے فرش کے اور کھر پول کے تواہ کے بندے فرش کے اور کھر پول کے تواہ کے بندے فرش کے اور کھر پول کے تواہ کے بندے فرش کے منت ہیں۔ بیرے بیان کے بندے فرش کے منت ہیں۔ بیرے بیان بنائے جاتے ہیں قبل میں تعلم منت میں بیرے بیان بنائے جاتے ہیں۔ تعلم منت میں تعلم منت کی بیری تعلم منت میں تعلم منت کے ایک کے بیری تعلم منت کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کے ایک کے ایک کے ایک کورٹ کے ایک کورٹ کے ایک کی ک



سيامح ببسكري عباحث عبفري



اس عمائب خاسنے میں قدرت النان کے دیکھنے اور شجھنے سے لئے ع وغربيب جاندارا وربيجان جيزن فهيأكركهي بن بكه بارس تعاليه كان بين بہتنے اور صنے اور زمیب وزمینت کے لئے براقتیتی ما مان فراہم کیاہے۔ ہرمال سندر رور ول روپے کی الیت کی مجیلیاں بھیگے ا در نمک بکتاہے ۔ اورانیالوں کے کھانے میں آتا ہے۔ لاکھوں روپے کے پوستابن یعنی مفترد کے ملکوں کے سمندر دل میں کسنے والصحالورول كى شييه دار كھال النان كے کام 'آتی ہے۔ اوراسی طرح لا کھوں ہی رویے لینے ویتے - کبھی ایسنج ح**ارکر دیتا ہے** ' کبھی بِٹارفین۔ اَبِہ جے حلہ کاطریقہ یہ ہواہو کہ وہ گھو نگے کے خول میں سوراخ کرکے اندر يهو يني كي كوشعش كرتا ب- اس كابيا و گھونگانس طرح کرنا ہے کہ اسپنج کے بنائے ہوئے سورا نول کو بندا در لیے خول کو مفبوط یے۔ تم جانتے ہو رطانی کے دوسر ہوتے ہیں بھی اٹیننج کامیا ب ہوجا تاہے۔ اُور تہمی گھونگا بازی لے جا اسے۔ اب نج کی کامیابی گونگے کی موت ہوتی ہے۔ وہ اسے سیب سے کال کر کھاجا اے و کھو لگا بازی مے گیا تو اپنے خول کے سورا خوں کو اس تیزی اور پیرتی سے بندکرتا ہے کہ اوپنج صاحب کر بھا گئتے ہی بن پڑتی ہے۔ کبھی کبھی اسٹار فن سالم سیٹ کونگل ۔ لبتی اور گھونگے کو مجبور کر دیتی ہے کہ سیپ کے کواٹر کھول وے اس کے علاوہ بہت سى مچىليان اوريهى السي من جرسيپ ميس اتمانی سے سوراخ کرکے گھونگے کے لعا مدار جسم کو چوک لیتی ہیں۔ بڑے بڑے کیکڑے بھی کالینے زبر دس*ت جب*ڑوں سے *سیب* 

دوات، تلم تراس کے وستے، کا ندتراش تضعیر وں کے چو کھٹے، سگریٹ اور سکار وان وغیرہ بفتے ہیں اور سیپ کی بڑی بڑی کوڑیوں سے خوب صورت تا ہیں، کئورے پیالیاں اور طشتر یاں تراشی جاتی ہیں اسکے زمانہ میں تھو کی حجود کی کوڑیاں میسول کا بھی کام دیتی تقیں ہ

گھونگاہی لینے مبرکے اردگر دہایت مضبوط خول بنالیتاہے اوراس خول کی واو فتیں ہوتی ہں۔ ایک ٹوکوٹری کے ما نند اكبرا بوتاي دوسرا دومرا - إور د ونول ل اس طرح ہے ہوئے میں کہ گھونگاا ندر ہی کر در وازے کے بٹوں کی طرح د **ونوں** خوا<sup>ن ند</sup> كرسكتاب. باس ويكيف كوية نول رفيني سیپ) کتناہی کھردراً درنا ہموارہے گراندر كى طرف نهايت صاف، چىكدار اور نوبغبورت ہوتا ئے۔ اوراس کے دولول کواڑ ایسے عنبوط جے ہوتے ہیں کہ آسانی سے نہیں کھولے جا سکتے ۔ اوراس طرح پر اس وصائحے کے اندریه گھونگا فلعہ نبدزندگی گزارنا چاہتا ہی۔ مروم وسئ درياني جانوزك يبال مي مين نبين

کچل ڈوائے ہیں۔ بہرطال انسان کے سوا باقی تمام حیوانوں میں زندگی کا یہ رنگ ہوکہ ایک دوسرے کو مارسنے اور اپنی جانیں بچا سے میں ساری عمرصرت کر دیاکرتے ہیں

يُحَامِنًا يَّنِينًا وَعُوكِينًا

(مثیرمحد - گجرا تی)

حب مریم کمرے سے جائی توفلپ کھڑی کی طون برط تھا ۔ ٹیکن فوراً پیجھے مہٹ گیا۔اس کے لب خشک اور بالکل سفید تھے۔ اس کے لب خشک اور بالکل سفید تھے۔ '' مال وہ مجھے کمڑنے آرہے ہیں۔ افسوس میں تباہ ہوگیا وہ مجھے واپس کے جائیں گے اور سزا دیں گے '' برنصیب مال سے جوا ب دیا "نہیں '

پہن کو ۔ مقولاتی دیر میں اہائٹس تبدیل ہوگئ بولائٹی عورت مردہ سباہی سے سرائٹ بیٹھکرر وسے لگی اور کہتی جاتی تقی " کے میرے جوال مرک جینے میرسے بیاریسے سامیر ہ

دروازه زورسے کھلا۔ نوج کا کہتا ن آگے بڑھا۔ اور فلپ کی طون جاکر ہولا ہے میں تم کو ہادشا ہ کے نام پر فوج سے ہما گئے سے جرم میں گرفتار کرتا ہوں " " آپ کو فلط نہی ہوئی ہے۔ میرا نام ارش سے میں فوج میں ملازم نہیں " فلپ جرابدیا۔ ایک دو سرا ساہی بولا " فلپ تو چاد ہائی پر مردہ پڑاہے " ملی برخرہ فراہے گا ملی بائی کا کو دیجہ کر میران تھے۔ وہ بجہ نہ سکی کہ اسلی فلپ کون ساسیہ ۔ کہ اسلی فلپ کون ساسیہ ۔ کہ اسلی فلپ کون ساسیہ ۔

میں اور اس بینے کے بعد کہتان بولا۔ " میں سے الملی فلپ کے معلوم کرنے کا ایک طریقہ سو بیا ہے ، کو ئی جاکر ھید دلی کو جہیں سیٹر ھیموں پر کمی گفتی' بلالا کے ہم اس سے آئىدە آپ توئلىق نەدى جائے گى -سپامبو! چلو " فوجى افسرادرسپامى چلے گئے -"مىرى پارى بچى مىرى !" باپ سے حىرانى سے كہا-"پارے ابا فدا كات كرے كەمىرىم كوبچائے ميں كامياب مہوئى- اب محدود لوگ آزادى ہے دادى امال كے پاس رہل كے



ہم ان لوگوں کا کچھ حال بیان کر چکے ہیں جو دوسرے ملکوں سے جاکر جزیرہ نما ملایامیں معلوم کرلیں گے کہ اس کا باپ کون ہے " فلب اس خیال سے گھیراگیا بیکسبانس رو کے کھڑا رہا۔ ایک سپاہی لڑکی کو بلالا یا اور اس سے پوجھا۔ پیاری لڑکی بنا وکہ تھارا باپ کون ساہے: وہ جو کھڑا ہے یا جوچار یا تی پرمروہ بڑا ہے "

نرشی زرار کی لیکن بھر رہایت ولیری سے آگے بڑھی اور جار پائی کی طرف اشارہ کرکے کہنے لگی میں میرا با ب میں سور ہاہیے ؟ کپتان سے بھر بوجھا ایسکون سا ، دربارہ بتاؤ !!

میراباپ وہی ہے بومر کیا ہے۔ میر پیارے ابا اس تم میری بات س رہے ہو۔ میں تمماری بیاری بیٹی میری ہوں" لڑی نہاست ور دہے رویے لگی۔ شہاوت کائی مل کئی ادر لقین کے قابل ہی \* "متھارے مردہ باپ کی یاد میں میں ال ایک بوس لیتا ہوں۔ بیاری بچی دہ ہماری فوج کا ایک جوان تھا "اس سے لڑی کا سنہ چو مااور بیار کیا۔ بھروہ فلیت مخاطب ہوا۔ "میں ہے گتا نی کی معافی چا ہتا ہوں "میں ہے گتا نی کی معافی چا ہتا ہوں

ا ُدِصِرْغَارُونِ وَفِيرِهِ مِينِ عِالْمُصِيِّحَةِ مِينٍ -سَنْگُەستِتى بىي اوركىيىتى كرنانېيىن جاسنىقە . پیمل بیملاری - بیبطرول کی جرطیس، نچھلیا ل وغيره جوكيمه إلثراكياس ييبيث بعربيتي ہاں. یہ لوگ تیرکہان بنا ناجانتے ہیں اورزسر تىر ملاكر مىيى جالزرون كانتكار كريستى من-۱- سَکا ڈئی۔ ملی طبی نسل کئے ہیں - جو ن شانی بیراک اور مبنونی پاسپنگ ہے بيع ميں ہيں. پيلوگ و إل رستے ہن سيا کے مقابلہ ہیں یہ لوگ ڈرا کمیے اور صاف رنگ کے ہوتے ہیں۔ان کے بال کمبے کمبے اور لہر آ ہوئے ہوتے ہیں- کمائی بانسوں کے حوز مربے بناکران میں سہتے ہیں۔ یہ چاول مکنٹی کی *کانشت* کرتے میں۔ان لوگوں کی عادت ہے ۔ کہ تقورًا بأجكل صاف كرك اس ميں رہتے ہں اور اگر ان کا کوئی آ دمی مرجائے تو فورا آ پرا نیٰ جگہ حیوار فسیتے ہیں اور نیا جنگل کا ٹ کر اس میں جھونیڑے بنائے ہیں - ان توگول کی وجہت ملا یا کے بعض عمدہ عمیرہ جنگل خراب ہوتے رہتے ہیں. یولوگ بانسوں کیتر کمان

سوداگری وغیره کرتے ہیں۔ اب ہم دہال اصلی با شندوں کا ذکر کر ناچاہتے ہیں ۔ ملا یا کے امل بات ندے بین سے پرانے رہنی وك حبكلي بين - يواندر ك حبنكون اوربها<sup>رن</sup> میں رہتے ہیں شہروں اور کا نوں کے رہیے والول سے ان لوگول كو كچية طلب نهلس. ال خبيلي لوگول سڪيمين فيپنج إمين بلكهان كي شكل صورت اوررسيني سيخيك ژهنگ الگسه الگسه م<sub>ن</sub>ن -ان سکه نام سنو<sup>،</sup> ا بِسِيأَنَّكُ (١) بِنْكُونِيُّ (١٧) جَاكُنْ -اب یما بگ گروہ کے لوگ تہذیب میں ا سے پیچھے ہیں۔ پرلوگ زیادہ تر علاقہ ً براک اور در یا سے بیراک سے مغرب کیطرت تستيمين سان كارنگ كالاا ور قد جيوثا موتا ہے۔ان کے بال مبش کے آدمیوں کی طرح ا مجھے ہوئے سے موستے میں ۔ان کی بانی صرت چارفٹ آ کھا بنج ہوتی ہے۔ یہ لوکٹ کابر بگل میں متربیں بہت صرورت مہوئی تو بیٹر<sup>دل</sup> کی ڈاآبیا کی توڑ کران سے تجھونبر ٹے سے لیے نسينے کے لئے بناليتي ہيں . ور نہ ویسے ہی اُڈھر

گروہ جزیرہ نما ملایا کے دوسرے رہنی والوں سے نمام کر ملائی لوگوں سے بہت ورت ہیں، شار میں بیا نگ سے سکائی لوگ کچھزیادہ ہیں، لیکن ملاکران دو نوں کا شمار ہیں ہزار سے نیاد دہند ہے۔

سے زیادہ نہیں ہے ۔
جائن ۔ یہ لوگ جُوبُورے علاقہ کے اندُ
اوران طبعوں میں رہتے ہیں جو پا نہاک کے
علاقے کے پورب اور دھن کی طرف ہیں ۔
ان لوگوں کے بال ملائی لوگوں کی طرح سے
اور رو کھے رو کھے ہوئے ہیں ، جائن گروہ
سینے کے ڈھنگ اختیار کرلئے ہیں ۔ یہ لوگ
قریب قریب سب با تول ہیں ان ملائی
لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ، جو کنارے سے
دور اندر کی طرف رہتے ہیں ہ

 بنانااورزم ریلے تیروں سے جانوروں کافرکارکا بھی جانتے ہیں ، سکائی تھوڑی بہت تجارت بھی کرتے ہیں ۔ یہ لوگ اپنی جنگلی پدیا واچدی اور ملائی لوگوں کو قیتے ہیں جیٹی اور ملائی لوگ جنگلی پدیا وار کے بدلے میں ان لوگوں کو نمک اور متبا کو وغیرہ فیتے ہیں ، سکائی اور جانور دل کا گوشت ترکھا تے ہیں کی گائے کاکوشت نہیں کھاتے ہو

تميرے گروہ بعنی جاکر کا حال بیان کرسے سے پہلے ہم یہ تبا ناضروری سججتے ہیں کہ تعبق سیماً نگ اور تعبق سکا کئی شکل صورت میں ایک دوسرے سے ملتے علج ہیں۔معلوم ہوتا ہے کسی زملنے میں یہ وٹول گروه الپاس میں شادی بیاہ کر کیتے بھتے ۔ اس وقت توسکا بی گروہ کے لوگ سیانگ کونفرٹ کی نگاہ سے ریکھتے ہیں۔ سکا ٹی اور یمانگ دو نول گرو میوں کے نڈسر بے حال بھی سن لو۔ یہ لوگ وِ دطور کی روحوں کے تاُ ل ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کچھ رومیں اچھی ہیں جوان کوفائدہ پہونچانی ہیں اور کچھ روصیں بُری ہیں بوان کو نقصان بہو بنائی ہیں۔ یہ دونوں



ب) غید کاچا ندو کھار ہاتھا۔ ایک ایک ایک کرے سرشض خوشنی نوشی آپنے

كې گركور دانه موا -رات كانى جاچكى نقى بىكن مرطرت چىل بېل دن كى سى قتى. زىدىندا غريب بېړه زر بید تفیقی جاور ڈالے اپن کچی حبونیٹری سے نکلی، بھوک ک*ی سٹ دنت سے وہ تیل نہ سکر*تی تنقی سروی کی وجہ ہے اس کا ٹمامشم م کف واس کی یا مخ ساله (فوکی مسلم) م میں ہے ہوش ھتی۔ دیددن سے کچھ کھائے ک نه ملاحنا . آج اس کی مال سیلی مرتبه اپنی بھو کی

بيحي كى خاطر بعبيك ما تنكف تحلى هنى وه ايك

' آسان صاب ہے۔ ترج عید کا یا ند ضرورنظرائے گا! مرحض کی زبان ہے یہی الفاظ منالی دے ہے تھے۔ ہرا کا پہائین بيصبرى سيسورج غروب موسي كالمتظار رر اعابون جول مورج دو تاجا الش لِوُوں کی نظری آسان کی طرف الفتی جاتی

كفيصيدان مين لاتعدا ونحلوق جمع لفنی،امیرغریب،چیوها براا،سب کی گاہیں أسمان بر، عيد كاچاند للاش كررسي تقيس -يكايك مره وه را! "كِي آواز گُونْج گئي- مهر النان انگلی افظائے ایک دوسرے کو کرخوشی مناؤ - وہ چاہتاہے کہتم بڑھ لکھ کر قابل ہز اکہ دنیا کواس صیب سے نجا ت دلاسکو۔ کیاتم عید کے چاند کی بات افکے ؟

داوي کاول

(بدرالدین صاحب بینی) بی است جاسد ستا و ندره کلفتو )

نام کا وقت ہے۔ سورج کی کرانوں کی چسیکی اور **زر** در <del>درش</del>نی مکا نول کی دیوار ول <sup>در</sup> عمارتوں کے میناروں پر پطر سی ہے۔ ہوا بھی ٹھنڈی علی رہی ہے۔ جولڑک صرف بإجاسها ورمتين ببنغ بازارمس كلموم يسيمس کی*ں سردی می محبول ہورہی ہو۔ اِسوف*ٹ م<sup>یں</sup> چینی کیم کوین کی یا لکی ڈاکٹر دولن وین کے و فترسے ایا س اسمر رُکی ہو یا ت یہ ہے کہ ڈاکٹر د**ولن دین کاسات برس کا بخیخت سیارسی**-يفكيم عماحب اسي كود ليصنح آيئے من يرجس دار در در دازے کے قریب تاشہ دیکھنے والول كااحيفا خاصه تؤمر بوكيائيه آوار وتسسم کے لوگ تھے ، دن ھر باز ار میں اِد سر او م

عالی شان عارت کے در واڑ ہ میں وا**غان<sup>مو</sup> بی** اورخامېشس کفري ټوگئي زاس کي مجهه بي په أتا تفاكد كياتيك واس من ليمي بهياك نه مانگی همی و ده اسی طرح خاموش کفر<sup>ط</sup>س این لوگول کو د کیفتی رہی۔ جوساسنے *میز پر بیٹھے* كما ناكهاريب عقي جيور يرجيون ع بيادم الدر معام بما م بعارب عقد بربي لين لين كير س ايك ووسرس كووكها دكها كرخوش مور مأ غنامه ايك بلاؤكتا وم بلاتا موا مينر تحقيارول طرن گھوم رہا تھا۔لوگ تبھی روبی کا مکرا اکبھی گوشت کی **بو**ٹی اس کی طرف يىنىڭتە تقە. رە دەڭرىك نىكل جا تا- يكايك ايك كمز ورآواز اس عشرت كده ، مين سناني دی پسب کی نظری دروازه کی طرف جرگین زرىيد كفرى كيوه كهدر سي تقى - "وروازه بند كروى يه آواز حتى جوو لا سے آنى إور منٹوں میں کتے سے بدترزریہ مکان سے اسرکردی کی يەسىنە دېزىپ السالۇل كى ھالىت عىبىر کے چاندسنے یہ عالت دکھی کوہ نشر مندہ موکر درختوں اور بیا ڈول کے بیجھے فائب ہوگیا ۔ کیوں ؟ بيام بمبائيو! وهنبي چامتاكهتم كمص وكمير

وا دی امال البھی **زندہ تقبی**ں اور بچیہ سے بے آئی محبت کرنتی هتیں الفوں نے جریبسناکہ بجه کا بخار برنسے اتا راجار باہے توہیت . جھلا میں بکیونکہ اینوں نے اپنی زندگی اس الياعلاج نهلس ديميعا مقا بخصه ميس بروم لگیں اور و دلن دین ہے کہا سے کیا تمراس کی شخصی سی جان مے لوگے ؟ " مال کا غصہ د کھیکر دولن وین سے برف متعال كرين كى دعه بيان كى ادركها يربيب سى اٹھی ترکیب ہے۔جب میں ڈاکٹری ٹر متا تفاتو لمت كئي دفعه آز ما ياتفاه اوراب بويجب كوئى اس تم كامرلين بيزائ تراسى طريقيسي اس کا ملاج <sup>ا</sup>کرتا **ہو**ں اس ہیں ذراہجی *شطرہ* نہیں " گربڑی بی نے بیٹے کو ملامت کرتے ہوئے کہا یہ میں تمقاری بات نہیں انتی آگر م اس طرح علیاج کر و شکے تو شجھے ڈریسے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی جانبیں سے **رسٹ**ے۔ ہیں في مجري نهر سناكه بار رف سے دور كياجا ا ہے، تم چھوڑ د و میں اس کا علاج کر الو نگی۔

نی کا بھی ہے ہے اور جہال کہیں کوئی خاص گھوشتے کرمنے تھے اور جہال کہیں دائی ہی کاسا یا ہات ہوجاتی ہی تو گو یا اطنیں دائی ہی کاسا یا ہمجمع میں سے ایک شخص کہنے لگا تو دکھیا ہ دولن دین اور اس کی بیوی دو نول ڈ اکٹری گراتے ہیں ۔ لوگول کو ان پر بڑا مجر وسے ہی د ڈ اکٹری تھی جو بیار ہے تو خلاج کے لئے دوسروں کو بلاتے ہیں ۔ کس فدراحمقول کی دوسروں کو بلاتے ہیں ۔ کس فدراحمقول کی

سی حرات ہے۔ اس کے بعد کون ان براعما اور معبر و سد کرے گائے دو سراکت نگا ہاں تعبیٰ ماج ڈاکٹری کی اندیں کیا جائو۔ ڈاکٹر دو سروں کا علاج توکر سک ہے گار بناعلائے نہیں کرسک میں برمجمع میں خوب تہ قہد لگا۔ گران بیوتو نول کو اس بچہ کوش کا نام دیار مقااسخت بخار پرطوحا موافقا۔ دولن دین اور اس کی بیوی نے مرض اجھی طرح بہجان کیا فعار سنی ہوی نے مرض اجھی طرح بہجان کیا فعار سنی فعمی نگھد یا کیا تھا

ڈاکٹری علاج کے مطابق مرض دور کرنے کے

نے برت سر بررکھنا بجویز ہوا تھا۔ گر دیار کی



نیچاکی ایس به مالکهاما ایس به میم مئی مک اس کا جواب آجا تا چاہیے جن صاحب کا عل جیج ہوگا' ان کی خدمت میں ایک خوب صورت سی کتا ب بیٹ کی جائے گی۔

ر مین الدین احدیث مثانیہ بوشل علی گڑھ)

سامنے النا ان اک ام یا نظر ر

اور لگا کہنے کہ لے گؤر نظر ر

تجم یہ قربال میں نہیں تیرا پلار
کیا تعلق ان کا ہے بایک وکڑ

ایک لڑکاجا رہاتھا لیے گھر کے بیب بجیب کو اپنی گو دییں تومرا اپنا ہی بیٹا ہے' گکر' کوئی اب اتنا تو مجھ کو شے بت



<u>اسے اس کی خاصیت یا دلا کئی اور لکڑی کو</u> تضبوط بکڑے ہوئے محل میں داخل ہوا ماسنة أيك ببهت براا بإل مقا البيح مين ايك بنگرگام ہوا تخت رکھا متا جس پر سرت ب مبی ہوئی تنی شاہ کو درکی*ھکر انتظی ارگاہے* ہوئے آگے بڑھی اور ایسس کا با ھ بکرا لیا. بعرات ایک دوسرے کمرے میں لے کئی جهان طرح طرح سئه لذيذ وتفنيس كعابي جيخ ہوئے نئے سرس نے اپنا کا اجاری رکھتے ببوئئ شاه كوكهانخ كالشاره كحيا - يوسس نے نگڑی افر میں کیر*ئے ہوئے کو*ا ناکھا یا۔ ا سب سرس خُبِ بهو آئی اور اپنی عاد و کی ککڑی پُوسٹس کے سر پر طیرا کی - اور کہا '' پُوسس جاؤا أج ہے تم شیر ہو ؓ لیکن اپسس پر کھچھا ٹر نه ہوا۔ اب سرس فصیس بھرکئی اور جا ہاکہ پولس کونتل کرنے۔ میکن پولس پہلے ہی کہ تيارهفا يموار كي سرس كا بالفه يكوليا أوراك سے کہاکہ سب جا بور وں کو *جلد* انسان بنا د۔ سرس نے بہلے توانکار کیالیکن کوسس نے جب مواراس کی گردن *پر رکھدی تو*ا س نے سب جانوروں کو اندر بلاکران کی اسلی



رة نه دولت خانم ) ( ۲ )

اب گالے کی آواز بھی بند ہوگئی تھی یور لوحیس ا نیتا موا پولس کے یاس گیا اور الص سار تفله كهدسا ياكداس كيمها حب جانوروں کی تحل میں تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ خورا بنی خیرط بتا ہے تو بیاں سے نکل جائے ۔ بیکن پرنس نے کہا میں بیز دوستوں كوالسي حالت مين حيوطر كرانيك قدم تهي المثا نہیں سکتا۔ یورلوحیں نے بہت سمجھا یا لیکن بھربھی ایسس نہ ما نا · ا ور اسے و ہمں جھوڑ کر خردا کے بڑھا کہ لت مرکبوری ہوگر یک خدا وُ*ن کا قاصد ت*ھا'ملا ا در ومنی*ں خدا کی ط*ن سے ایک جا دو کی لکڑی میٹن کی ۔اس میں ً یہ خوبی تھی کہ اگر شاہ اس لکڑھ می کو پکڑے رہج گا تو سرس کا جا دواس پر نه چلے گا۔ شاہ یے شکر ًیہ آ دائیا اور نمل کی طرف بڑھاکہ ایسے گلنے کی آوازا نئ شاہ بے خود ہو گیاا ورحیا ، تفاكه لكوسى ومن جيور كرات بوسف كه لجيم

آپ طرابلس میں پیدا ہوئے تھے بورا نام حین رون ہے 'اور' ہے ' جو اصل میں بیگ ہے' ترکی کاایک خطاب ہی' جووال برٹے لوگوں کو دیا جا تا ہے۔

را بی کاشوقین توترکی کا ہر بجیر ہوتا ہوا گرر ون بے کوسمندر کی الوائی کا خاص شوق نقاء البرس کی عمر کاس تو آ ہے سے عام تعلیم حال کی گر بار مہویں سال میں قدم رکھتے کہی ایک جنگی مدرسہ میں داخل ہو گئے جہاں جہاز صورت میں تبدیل کر دیا اورخود فائب ہوگئی اس کے بعد پیمرسی سے سرس کا نام نہ سنا ہ یہ ہے ایک پرانی روئن بچے کو ہہا در انگے ذاک میں ہرا یک روئن بچے کو ہہا در بنائے کی غرص ہے کیا دکرائی جاتی تھی ہاکہ وہ کھی بڑا ہو کر اسی طرح بہا در بجکے ۔ اور لیسے دوستوں کی جان بچائے ہ





پیام ہمائیو! تم نے معطفیٰ کمال پاٹ اور نعازی انور پاشاکا نام توصر درسنا ہوگا۔ اور تم میں سے بربت کچھ لوگوں نے ان کے مالا بھی پر قصے ہوں گئے۔ ترکی کے یہ ایسے ہی بڑے آدی میں جیسے ہمارے یہاں گآندھی ہوئے۔ اس جہاز کا نام حید یہ مقا مظاملی کی جرمی طاقت بڑمی کمروہ اپنی میں ترکی کی بحر می طاقت بڑمی کمروہ اپنی ۔ اور وسٹن کی فرطین خرب صنبوط حیں اور ان کے ہاس پائی کے بہت سے جہاز حقے ۔ اس رطائی میں شرکت کرنا بڑی جائی جائی جو کے ۔ اور بہاوری سے اس ہیں شرکای ہوئے ۔ اور بہاوری سے اس ہیں شرکای جوئے ۔ اور وشمنول کی بہتات کے با دجو دبڑی ہوشیاری کے ساختہ فوجوں کی مدو کی ۔ وسنوں مے سکت کے ساختہ بن کر رکھے تھے ۔ لیکن اس خے بن کر رکھے تھے ۔ لیکن امرائی کو تو مب دھو کے دیے کے اور ان کو نقصال بہنچا یا ۔ اور ان کو نقصال بہنچا یا ۔

یول توسراڑا ن ہیں آپ بڑے بڑے
کام کرنے تھے۔ لیکن ایک جنگ میں جو
سکا میں ہوئی تھی، آپ نے ایسی چالا کی
ادر دہوشیاری کے ساتھ بات کو بیایا اور شمن
کو نقصان بہنیا یا کہ لوگ الفیس جا دو گر سمجنے
گئے۔ کہاں حید یہ کہاں یونان کے بڑے
بڑے بڑے براس ایک
جہازت یونانیوں کا ناک ہیں دم کر ویا تھا۔
حید یہ سے اس مو قع پرسات جنگی جہازو

سكها ياجا أعار آب شروع سي يربهت ولمين اور موسشيار بېن بېت جلد جهازراني مین شق پیدا کرلی- حکومت سے آپ کی پھرنی اور جالا کی دیکھ کر میمن جانیوالی **ن**وج کا سمندري فسرمقر ركاء أسب ونتجب مرككا كداس وقت ان كى عمرا مڤار در سال كى تقى -آپ ایک مدت یک مقلصنه جهاز د میں فوجی خدمات انجا م*ٹینے کیے ۔ لیپ گ*ن کامول کوا بنے سلیقدا در ملومشہ یاری ہے كرتے تف كەنقورىي بى د نول بىي لىپ القيول مين سي سي المين الكيار الكياكيا . بورس سے ووسرے ملکوں نے جب الیوی شیال تیار کیس جوسمندر میں پانی کے نیچے بیجے ملتی تنس او ٹرکی حکومت نے اس سے وا قف ہوئے کے لئے رُوٹ ہے کوامرکم بھیجا . کہ وہ وہاں جاکران ٹنتیوں کا پورا پورا عال معلوم *کریں*۔ امر کمیت دانس آگر آپ کوخماعت حمارو کی فسری دی ٹئی. آپ نے ہر جہاز میں بہت محنت سے کا مرکبا ۔ اس کے بند<del>را اوا</del>ء میں آپ ایک شہور کہا نے کیتان مقرر

کوسمندر میں فربودیا ، وشمن کے سامان کوسبت سی جگداگ رگا وی - یونانی کھے۔ گررُون ہوکر حمید یہ کا بیجیا کرتے ہے۔ گررُون بے سرمر تبہ صاف کل جائے تھے ۔ حمید یہ جہاز کے ان کرشموں کی تمام وینا میں ایک وطوم بیج گئی ھی، گر بورپ والے بھی تقین ہی نہیں کرتے ہے کہ اس کا کوئی ترک ایسا چالاک اور بوٹ سے ارکپتان ہوہی نہیں سکتا ۔ یہ کوئی ہارا ہی جبائی بندیم کیکن اس واقعہ کا انکار اسورج کی روشنی کا

رُون بے صرف ایک لڑا کا' ہی نہیں ہیں، بلکہ امن کبندی اور بیج بچا وُ کرلین میں بھی آپ ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ عکومت ترکی سے ایک دفعہ آپ کو

ملے کرائے کے لئے آوس میجا۔ ایک وقتہ کوہ قاف کی ریاستوں سے دوستی کرنے کے لئے کھی ترکی کی طرف سے آپ ہی صلح کا نفران میں شرکی ہوئے۔ تا کو حری نئی طرح کی حکہ دوس کی

ترکی میں جب نئی طرح کی مکوست کی
بنیاد پڑی توا نگورہ کی مجلس ملیہ سے صدرب
سے پہلے آپ ہی بنائے کئے اوراس سے
بعد آپ کوست بڑے وزیر کی جگہ دی گئی
اب موقع آیا تفاکہ یا بن محنتوں اور ترانیوں
کاکوئی میں یائے۔ گر چند ہی خینے بب رکاکوئی میں یا ہے۔ گر چند ہی خینے بب رکاکوئی میں سے اس سے نور ہی
کیال یا شاہیں وے سکے۔اس سے خود ہی
طیع عبدہ سے ملیحدہ ہوگئے۔

ملک ہیں آب کا بہت اٹر نقا، تمام ملک آپ سے عبت کڑا کفا۔اس وقت اگرآپ چاہتے تو لینے ساتھیوں کو لے کر کمال پا شاسے لڑ سکتے تھے ۔اوراس طرح بالکل مکن تھاکہ آج ترکی کے صدر کمال پا شاکے بہائے رئون بے ہوتے ۔ لیکن آپ نے اس خیال سے کہ جارے لڑنے بھرفرنے سے ملک والوں پر براا ٹر بڑے گا،اورا گرکہیں کمال پاشاسے نارائن ہیں اس کئے ان کی برا بی کرتے ہوں گے 'گرنہیں ایسی بات نہیں ہے ۔خفگی سے باوجود کھی بھی کمال پاشا کو برابھلانہیں سہتے ۔ بلکہ اُلٹی تعربین کرتے ہیں۔ کو بی شخف ان کی باتوں سے بہتہ نہیں جلا سکناکہ کمال باشاکی تعبض باتوں سے وہ بخت مخالف ہمیں \*

عبدالملك يشعلم جامعه- دلمي

لڑائی ہوگئی تو ملک کی آزادی خطرہ میں پڑجا گئی۔ فاموشی اختیار کی اوروطن کو الوداع کہ کر
یورپ چیلے کئے۔ اب کوئی جیسال ہو فراس
میں سہتے ہیں۔ جاگیر جا 'مدا د تو کچہ ہے نہیں
بہت ہی معمولی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہر
وقت نہایت نوش اور بشاسٹ سہتے ہیں
کبھی کچھلی با تول کا عم نہیں کرتے ۔
کبھی کچھلی با تول کا عم نہیں کرتے ۔
ترب سیحتے ہول کے کہ روف ب

سرانسکال این پیر دخسون انگ سفے بر الماضلہ ہی



مَل جاتًا غَفَا تُومِينُ لَمُمْ عَلِيكِيرِ مِلاجاتًا عَنا- وهُمْ ہے اومنیا مقام تھا اور و ہاں امرور ت ہی کمر ستی تھی۔ دیاں سے ایک تا جو شروع ہوتا تھا تو تقریباً آو مصیل پرماکر فتمر بوتا تقاء ايسام وارا ورسسيدها الارتقا کہ اُڑا س کے شروع ہونے کے مقامت ایک میپیه لرطه کا دیاجا تا تووه اخیر مک بول ہی رطفعکتا ہوا چلاجا تا جس وقت میں اس مقام پر مہنچیا تولینے سینے پر لیے دو اول ہا تقول کی بیٹی بنا لبتا -اورسلینے دونوں *سرو* كوبيلال يرسه بثاكراس طرح تعيلاليتا نفأ جس طرح کسی اڑتی ہوئی جیل سے پر <u>جیلے</u> ہو ہوں ۔ میری سائیل کے بیٹے کو لٹارک ا اُر ے اس تیزی ہے ہیسکتے ہوئے جیلتے تھے <sup>ہ</sup> جس طرح يو ناكي دكن كوُمين كاڻري. يا بحرسنېد ين تيرتا ہواائيٹر' ياکراچي سے ڈاک ايما نيوالا ہوا بی جهاز- یا سومیرز لینٹر کی هیں اوال' اور جكني برف براسكينگ كرمن واسه وي يا ہوا کے مندر میں اڑتے ہوئے آزا دیر ند-ييرب چرب يرسواك مفونكول سخفير نگتے تھے میرے کانوں میں زن زان کی



<sup>را</sup> بیل کاشوق ت*ھاکہ خدا کی بینا ہ* ۔ کو نی مجھکو کھا نا نہ وتیا'یا نی نہ پلا'ا' گکر و**ن** بھرسائیل پرگھمائے پیرا تومیراجی خوش ہوتا - اپریل کی وهوپ مئی جون کی لوا برسات کاموسسلا دھار مینہ اور دسمبر کی کڑ<sup>ا</sup> گڑا تی ہو نئی سر دی <del>میر</del>ک منے کوئی چیز می نہایں، سائیکل فتی اور میں تھا۔ آہ م چیلبل اور کوسے کتنی آزا دی سے ہوا میں تیرتے تستے ہیں' انگر ٹرکسی بہادری سے ہوا ئی جہاز میں اڑتے رہتے میں مجھا جان موارك ليكدار مبهول برطوست بيرت ہیں، گر ا اِجان کو ضدیقی تومیسری سائیل سے ۔جس پر بیٹھ کر مار بھی تقویہ ی و بر کے کئے اپنے آپ کو کہمی توجیل سمجھ لیٹا تھا کہمی بهوائى جهاز كاانجنيئر كه ليتا غناا وركبهي روسس لائيس كأفرا يُور -

سائیکل عِلانے کا نطقت مجھے ہموار سرکوں پر نہیں آتا تقا حیب کہی موقع اور میں ایک لیسے مرفاب کی طرح احب کو اگرتے میں بندون کی گوئی ماری گئی ہوا پھڑ بھٹرا تا ہوا نیچے گر گیا۔

(F.

سیرا ہوائی جہاز اوٹ گیا تھا میرے

سیرا ہوائی جہاز اوٹ گیا تھا میرے اوٹھ بیر

الہو الہان ہو گئے تھے اور میں کرد دیرے گئے

سیے ہوٹ ہوگیا تھا۔ قریب کے بیٹھے کی ایک

میرر در تھی مساحب مجھ کوا فقواکر لا میں ، اور

میری مرتبی ہا حب مجھ کوا فقواکر لا میں ، اور

میری مرتبی ہا حب مجھ کی اس کے بعد عمل تھوجت ہوئی

ہی پر برازار ہا۔ اس کے بعد عمل تھوجت ہوئی

سائیل پرچڑ صفے کی مالغت کردی گئی اور

میراکھرسے کھا یا اعلی بندکر دیا گیا۔

میراکھرسے کھا یا اعلی بندکر دیا گیا۔

ابیسهٔ روز مین سے اپنی اس ٹو ٹی ہوئی سائیل کو جاکر رکھیا تو معلوم ہواکہ میری ایک کے ٹیوب میں ایک بہت بڑا بنگچر ہو گیا فقا جسے انگر نر سی میں ساتھ مددہ برسٹ سیتے ہیں -اور میں وحد بقی کہ مجھے ایک دنا نے کی آداز آئی فقی -اب مجھکواس بنگیر کی وجہ دریا فت کرنے کا خیال ہوا۔افر آ داز آتی نقی اور میرے بڑے بڑے بڑے انگرزی ہال ہوا میں *بہرلت شقے جن کی حرکٹ کود کھ* كرايباسي معلوم بهوتات كدكف طف كفسط طفعي کی چوفی بل رہی ہے ایاسمندر سے جہازوں کے باو بان اڑرہے ہیں مسرسرمر زن زن زِن بنن من شن بنن به به بهر و المرا ہوا بھر آئی سہے ۔سالس روک کی ہے ۔جہرہ سرخ ہو گیاہے۔ دل زور زورے وصرف ر ہائیے۔ سارا بدن سأسيل کی گدمی پرٹلا ہوا ہے، ہاتھ سینے پر چیکے ہوئے ہیں۔ بیر پروں کی طرح سے حرکت کرنے ہیں۔ اور ميں الوم ما موا جار إمول - سيج ما ننا - موالي بالكل حيل كي طرح آزادا درخوش - امال كي برصح بيكار ً ا باكى ڈانٹ *ۋېبط المستناد* كى مار د بالربه عبور مط بهن مها ئيول كي ميس حال. اور بحول كي غول فان سے دماغ بالك خالى. م الله يا الأريا الأحق طرح نفتم مور مين اسي طرح اڑتار مہوں بیسلتار ہوں' زن زنا تار موں رتیر تاریوں جلتار موں اور حرکت کوئار ہوں ۔ ارے میرب اللہ ا ، بِجانًا! -- ايكسه ونَا ثام وا - سانيكل أهيلي -

حب پائی زیادہ کھو تناسب تو او بہنے لگتا ہے اسی طرح حب ٹیوب زیادہ گرم ہوا اور مُوا نہ یارہ جوسٹ میں آئی تواس نے پیملناچا گویا ہواایک ایسی قیدی تھی جو اپنے قیدخانہ میں رہنا پیدنہیں کرتی تھی۔ اس سے خصہ میں رہنا پیدنہیں کرتی تھی۔ اس سے خصہ اسی طرح دھکہ مارا ہیں طرح تم بند دروازق برزور لگاتے ہو۔ ہواکا زورا تنا فقاکہ ٹیوب اس کو خدوک سکا۔ اسکی دیوار دیا ہے۔ ساتھ بھٹی اور ہوانہ تی ہوئی کی گیا اور میں بیوب رکدی ہے اوپرے اچھل کرنیے گرگیا ہ

اس خد جامعه میں ہت ہی افسان کو اقعہ بیش آیا ایعنی جاسب بید ندیر نیازی صاحب کے والد سے بیایک دل کی حرکت ہند ہوجائے کی وج سے چاندرات کو انتقال فرایا إنّا لللّٰہ وانا الیہ احبو<sup>ن</sup> ہمیں جناب نیازی صاحب اجاب نصیرصاحب اور دوسرے عزیزوں سے دلی عدر دی ہے خدا مرسے والے (مرقوم) کو جنت میں جگہ دسے اور ان سے عزیزوں کو مبرع طافرائے ۔

بھری ہوئی ہتی۔ بھبری مونی اس طرح لتی ایما تنا راسی طرح <sup>جی</sup> طرح کمی مثلی میں **ز**ور وے دے کرا ما بھراجا کے رجب میری سائیل کے بینے جلدی مبلدی حرکت کرری ھنے تو کو تنار کی گرم سٹرک کی وجہ ۔ ربرائ الراور شوب كرم موسك تق مرتم جانے ہو کہ رگڑ کھا سے نے اور <u>م</u>لد طار حرکت ہے: سے سرچیز گرم موجانی ہے۔ کھوڑ دل کے لوے کے نعاب فیل اڈناٹ کٹنے گرم ہوجاتے ہیں کہ ان سے جینگاریاں مکلنے آ ہیں، جن کونتم سے اکثر و کیھا ہوگا - جب ربر<sup>ط</sup> كُوارُرُم بِهِك توافول عن لين المدر هِمر <sub>ک</sub>ی ہو نئ ہوا کو تھی گر**مرکہ دیا۔ ب**اکمل اس طرح بس طرح أرم بنتلي اہنے اندر تھرے ہوئے ہانی کو تھو لادیلی ہے۔اس کا میجہ کیا ہوتاہے

سبدنفيرامدمادب بي معاني)

رائے جینے بھے ہیں ان دیں کترا دُلگا شکلیں حتنی بڑی مرگز نمیں گھرا وُل گا جو بھی میں ان تی عبت ہیں نہر کر جا وُل گا زور با زوسے ماکہ ہو ہے گا کھا وُل گا ان کی خدست میں کرونگا جیب بڑا ہوا وُلگا بات ہوگی گرکوئی کو بڑھلا کہ جا وُل گا راه جوسيدهی ملے اس پرعلبولگا بخطر قوم کی اور ملک کی خدرت کر ذیگا شوق کو ایسطحبت میں رمول گا تا کہ عال ہوگا ل دو سرول کے آسرے ہویں رمول ' موگا نہ یہ میسرے مال اور باسطے پالا محبرت سو مجھ چغلی اور نمبیت سوم سے کوتا رمول گا اجتنا ہے محلی اور نمبیت سوم سے کھیا میں محمکہ رمانہ کرسٹا

کسیل میں جھکو ہزئمیٹ مہو اگرچہ بار بار کست مسالی نہ ہوں گاا ڈرمیں شرا دُل گا



والول کی سیر "کے نام سے فطب صاب میں ہرہت شان و شوکت سے ہوتا ہو یہ مغل ہا وشا وضرت شاہ عالم کے ڈواندی اب یک جاری ہے مجھے بھی اس ل



جولائی اوراگست کے ذاخیں برسات کا نموسم بہار پر موزاہ ہے۔ بادل ہردقت آسمان پر حیائے نہ نیتے ہیں۔ دنی کے سیدائی اور شرقین لوگ اس زمانہ میں قطب صاحب، (مہرولی) میں جاکر رہتے اور زیمہ کی کالطف انظامتے ہیں۔ اسی موسم میں ایک سیلہ ھیول

انفاق ہوا

ہرسال معرات سے روز یہ میلہ ہوتا ہو اور حبب اس کی تاریخ مقرر موجاتی ہے تودلی شہر میں عام اطلاع کرا دی جاتی ہے جاکہ ہر عن أن بن شركب موسيحة . تنطب ها ولی سے کو فی مجیارہ میل دور ہوگا میلہ کے ون اتنى كىيى سۇك پر لۇگول كا بچوم رستات، يكول منا مكول موثرول أورموثر لاريون کاتا نتا بندہ جا اے غرب خبیں مکہ تا نگہ كاكراية تكسيسرنبين، شوق بن بيال بي بیل کھرشے ہوتے ہیں ،غرطن ووسرے سيلانيول كى طرح تم هي قطب صاحب پہیجے۔اس روز و ہال عبیب سمال تھا کہیں أم کے ورختوں کے جفٹہ تھے کہ س جامزل م کی کیف ہوا میں جول سے تھے۔ کہار کول كوكوكررسي تفتى اور ټيمييا الاپ ريا نتيا جهيس جھوے والے جھول سے تھے۔ اور میٹیس برطهار ب نظم کبیل کبید زنده دل آدمی مِيضَ فُوشُ كِيال كررب سے اللہ كہيں ت سريك كالأل كي آوا زين "رسي تقيل كهي

باجه ربي ربانفا بمجه تبراك مين

غوط نگاکر بینے فن کاکمال دکھارہے ہے۔
ہمرنے پر کچھے عبہ ہی لطف تھا۔
سوئی ساڑھے چار بنے پیکھے کا جلوس
شاہی حجر نے سے شرق عموا۔ اور مینا بازا حجال یا دشاہی زملنے میں جواسرات فرق ہو ہوتے تھے) ہوتا ہوا' در کاہ حضرت خواج قطب الدین بحثیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر را ت کے دو بے بہنجار بھیڑ کا یہ حال مقاکہ کھوے سے کھوا بھاتا تھا۔

سیاس ایک بڑے میاں سے اس میلی ناریخ پوھی - ایک ٹھنڈا سائس کھیرر فرمایا شی میاں صاحبزادے ! اس کاقصہ یہ سے کہ ایک دن شاہ عالم (مغل بادشاہ) برسات کے موسم میں لینے مصاحبوں کیساتھ سیبر کو سکلے تعلوس لیخ مصاحبوں کیساتھ سیبر کو سکلے تعلوس لی کالال قلعہ) برگھشا جھائی ہوئی تھی اور ملکی ملکی تھیوار بیڑ رہی تھی بادشاہ سلامت سے لیے ساتھیوں سے فرایا بادشاہ سلامت کالطف قطب صاحب بیل کرا شان

ب اعلی حضرت کایه فرانا نقا که تیار یال میخ گلیس ادیفنورسلیف دزیرول ادرا بهرون میت پرایک لا که رو پرینسیم کر دیاگیا اس فوت سے بیربیل ب کا جاری ہے اب گزرنگ بھی اس میل سے سلسلیس سالانہ کچھ دیتی ہی \* قطب صاحب پہوینچے۔ برسات کی بہار دکھیہ کرطبیعت میں اسنگ پیدا ہوئی اور فرمایا کو ما بھی اس کا لطف اٹھائے۔ حکم ہوتے ہی رمایا

Tomos Grand

لال ظال جيسے ہي م كان ميں داخل ہو بیوی نے کہایہ آج توسیراجی گوہبی تھانے کو ہو ر إ ہے! لال فال سے جواب ویا " گلابو کی اماں! یہ کون سی بڑی بات ہے" ابھی لال گر تھی لائے فیتے ہیں۔ لاؤتو ہماری لال گڑی اور ہاں فراہا رالال ٹونڈا بھی کیتی آ نا ۔ آرے توبه اسسنتى جاؤ الهونى پرلال اچکن نگى يى ہاں ہاں جاؤ۔ ارسے ذرا بھیروا او گلا بوگی امال ا اجِهاجاؤ ُ کوئی بات نہیں ئے اُبے نظامی اِنتا نبيس مجاكر سهاري لال واسكت لا ، وسي لال چکے کی بوکل ہم نے کلن درزی سے سلوائی ہو ارے بسن بھاک کرجا۔ ہاں ایک بات اور رین- ہماری گھڑی ہی لیٹا آ۔ جوہم نے پرسول نگونی آبازگی دوکان سے خریری تھی۔ لیے

كفراكيا منو كاسدار إستها بعاك رجاب كوني لمنخت بلدی کام نہیں کریں گئے۔ <u>جیٹے</u> جبو ا**توتو ز**را جا- ہاری لال پنجاتی ہوتی اٹھالا جوسم نے پروٹ رمضان کی عید برخریدی فتی- اور بال جایان کی بنی ہوئی لال جرا ہیں ہی - ایسے ہاں جبوا الجِماجان ارسمه لو نگرسسه منیرا! توکیا منه کک رباس علم في منه بلدي الله واكر سار الال الله ما على الله الكر المدى أنه وسي بيسك كلا لوكي الا منه اینی آنکھوں پرسینسمه گاکر ساتھابین فراسبنهال كرلائيوا اسبن كجيه كم ووتسضيصيمي لتضمين گلابوكي امال بشرطراتي جوبي آئيس " ہازار کیا جارہے ہیں گویا گنڈس (کندن)خرید لائيس سنت يتم لين أهي دوا

لال فال او (اعکن بینتے ہوئے) کیوں بڑڑا رہی مو، تمقیر خبرنہیں ہم بازار جارہے ہیں بہب نالائق میں کوئی ہماری چیزیں ٹھیک سے لاکر نہیں دیٹا۔ اتنی دریت ہم چیخ رسے ہیں۔

لال *فال - د*لال بيليم ہو*ر) بے وقوف* نالائن تجھےشرم نہیں ہی۔ تیری دوکان پر بھم ٹو بھی خرید کئے گئے اور تو ہماری بے عز نیخ محرتاہے ہم صرف گلا ہو کی اماں کی فاطر گوهی خرید سے آئے ور نہ نیری دوکان يرآين کي مهر کياغز عن پڙي تھي -' توہی والا (عضہ میں کھر<sup>ط</sup> ای**وکر) بڑ** ھے بحصے شرم نہیں آتی۔ تو بے لینے پرطوا وا کے زمامے میں تھی لال گوٹھی دلمیں تھی ؟ لال خال ( <sub>ا</sub> بپنافزنگه اسبنها*ل کر ) بیل یخ* اسی لال ڈنڈ ہے ہے *تیرا سر*توڑ دوں گا ۔ كرف تيرى التي من بوني كرمير وادا كا نام ليّات + يه كه كرايك فوندًا كُوهي وك كيسر برارا مبيهارا كوهي والانون میں تنزا بور موگیا ۔ لیکن س نے بھی ایک بیٹ انشاکرلال خاں سے سر پر اری۔ لاافعال تھی خون منہا کئے۔ نوگوں نے وونوں کو علیحدہ کیا۔ لال فال ب<sup>و</sup>بڑاتے مہر*ئے گھر تہنچ* - اور دروازے ہے ہی جیج کر کہنے لگے ''او گلا او کیاماں! کہاں مرگئیں، ہم توخون میں بناکر أني بن يكر دروازي ير وطفطت كرے 4

کلا بو کی ا مال استم سی کیوں تہایں ہے آتے ہم ہے توجاری کام نہیں ہوست ایک طوفان بر ہاکر رکھا ہے۔ بیس الیں گوھبی کھانے ے باز ہ نئے۔ پتہ نہیں بازا جاکز کیا تھنب کریگے لال خال: بهي هين بحيوب خفا مهو يي جا رہی ہو گہیں ملی تونہیں تھیناک گئی۔ تم کوخبر نہیں ہم گوھی خر مدسنے جارہے ہیں ۔' برك ميال گورے جيٹے لال لا ل کھی اور دوسرے الخيب لال كيرا ول سے بھي بہت ہی رغبت تفتی - اسی واسطے کوگ الفیس لا ل غا*ل كېتھ يقے .*اب لال خال لال كې<u>ڑ</u>ے اور لال دستے بہت ہوئے بازار پہنچے ۔ ایک کومی وك مے پاس جا كر كہنے لگے پ لال خال ۔ کھبئی گو کھی والیے مجھے ایک اخیی سی . مگر نازی موالال گرهجی دیدے مگلا<mark>بو</mark> كى امال كاجى جا بائے - ارسے ميال جلدي مِثَام ہورہی ہے گلا ہوکی اما سِحنت انتظار ار ہی ہوں گی -گونھی والا استنہس کرا لال خال! تمنعا را د لمغ همي هيك بريانهين ؟ يبيك لين وماغ

كاعلاج كرا ليحبئ إ

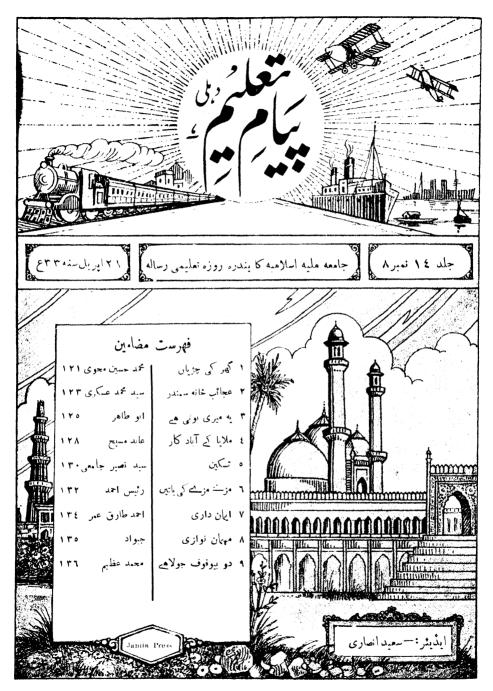

چنده سالانه ۲ روبیه ۸آنه

# چگول کافاعی

بچول کوارد و کا قاعدہ پڑھاتے وقت مندرجہ ذیل ومٹواریوں کا ساسنا کرنا پڑتا ہے۔ ا - كامس طح شروع كرين كد بجيه اتبدائى كام كو ما حول سے مطابق ديھے -

مهم وازحروف کی مشکلات.

تتعلیمی مرکز بمزار آج چیرمال سے صرف اول جاعت کے بیوں کوا<sup>و</sup> و بڑھا ہے ہں اور بڑی گفلیم میں مہارت مامدر کھتے ہیں موصوف نے مندرجہ بالاوشوار اونکوسا سے مکھتے ہوئے بچوں کا قاعد 6 کھا ہو یہ قاعدہ جا معدالیوں دوسال کے تجربے کے بعداب شائع ہوا ہے قیمت سم

## يسلق فاعده

جبوں کا قاعدہ بڑھانے میں جس رتیسے کام لیا گیا ہو۔ وہ سب اسمیں درج ہو اکی علم ہے بیوں کی تعلیم دنجی ہو۔ رمنہا سے قا عدہ کامطالعہ اسے ہہت مفید ابت ہوگا ۔ میت ۲۷





کسمنے سے پیچھیاتی ہیں چھیاتی ہیں، یا یہ گاتی ہیں سربة گفر عبر كولس لفاتي بين يريفُلاكرية حبّ رنها تي رئيس جب مناکریه پر بیلاتی ہیں این چوں چوں میں ناتی ہی كياخونشي محير سيتكاتى ہيں رهڪنوش په نهن تا تي مهن روتےانیان کو مہنیا تی ہیں كياپيدكتي ہن فل مجاتى ہيں پر کھنجانی میں وقع ملائی میں اڑھے یہ دور بھاگ جائی میں کہیں اڑ کر علی جوجاتی ہیں ایک طوفان شارها نی بش

نفی جره یاں جوگھرس آتی ہیں ب يفد كناكه ناجت ان كا الاتى بېرىب يەمل كۆلىرىس ایا پیارآسمال وه موتا*ہے،* پھول کر گنیاسی ہیں بن *جا*تی ، بيهُ كُرُ كھونيٹيوں پہ' چھينگوں پر إن سے لینے گھروں کی رونق ہج يونني سروقت نوش رماس م هي. این بیاری *پیدکت یون بول* رمتی ہوکیا چیل میل ان سے ہو کے خوش الگنی پوھی کے کیا كوئي ال كو يكرط نهير سسكتا. كيما سنامًا كُفرية جِمَا ما ہے جب بسيرے كاوقت ہواہ ہوجہاں کچھریڑا یہ لا تی ہیں دانه وُنڪا کہيں جو يا تي ہيں ببارا ورجا وُسے کھلاتی ہیں دانہ ہے گھے جب یہ آئی ہی دانه کول کو حبب بھرا کی ہیں ہم کوکوشٹر کے گڑے گاتی ہیں بلبلاق ہیں، تلب لا تی ہیں آپناغضه تهیں دکھا تی ہیں چىن دم هرنهاي يە يا ئى ہيں يهي عِلاتي ، مُرَّرُّ مُرَّرُ الرَّمُ التي مِس ب متھارا یہ ول دکھا تی میں

الا کے بیر مبیح کو سویرے سے گھونسلاان کا گھرہے جھو<sup>ہا</sup>، المُرے نینے پیجب یہ آتی ہن چستایس، دلوار ادر کانسس سحن<sup>،</sup> دالان<sup>،</sup> کوهشری<sup>،</sup> کمره<sup>،</sup> الرسي جاتی ہں چو پنج ہیں سیگر لاکے پیمراہے سننھے بیکوں کو. لرکے پوں تو *لیکتے* ہیں بیجے ریکھےان کی نوشی کو ہی اس فت مسلم اینی ایک ایک ا داسی حرکت م اِن کابچہ کوئی بگرشے ' تو '' بوك بيرول اورخفا بهرول ان کابچه نه جیمورسیئے جب میک جوڑ دو جھور دوا فداکے کئے نەسىنا ئەتمان *كے بچول كو*، ر نه دکھارُ دل ان کا ننھاس

جيسے ہم تم ہیں، یہ ہی بیارے ہی ( مولوی محر<sup>سی</sup> بساحب محو کا النال باب کے دولارے ہیں

پانی اتنی زیا دنی اور آسانی کے ساتھ نہیں ے تا مِتنی که ان کوزندہ رہنے *کے لئے* لى تلات من تحويك إ دهرا وهر حركت ارتے ہیں۔ اور رئیتی پران کے موكران كح مول وتكليف بهنجان لكتے ہیں۔ گھوٹگاان کنکروں *کے چا ڈوں طرت* ٠ بعاب دارچېزلېپ**ث** د نيا*پ <sup>۱</sup>جو* ۔ تباس *کے خول کے ما نند بخ*نت ہوجانی ہے، یہی مونی ہے۔ ے '' '' '' '' '' کے علاوہ بعض اور جھالیو سیب گھو نگے کے علاوہ بعض اور جھالیو کهانی ہیں۔ یورپ اور امرید ہیں تھو تھے بول کی *طرح بیکار کھا*۔ ٠ ان ميں اور مزلس تھيا ميں جو**س** یا ٹی جاتی ہے وہ بھی گھنٹر یاں وغیرہ بنا۔ سے شمالی اور شمال مشرقی علاقے صلیح فارس



موتی کیسے بنتا ہے ،۔ گونگے میں سیپ کے علاوہ موتی ہی پائے جاتے ہیں ارتجب کی استے ہیں اور بحب کی افغیل مقالاً کی استی کی استی کی استی کو کے میں جہاں اُن کی استی کثرت ہوکہ مذرکی تدمیں ان کے دستی کی اس کے سنے کا فی جگہ نہ رہے ۔ اکثران کی اس بہتا ت سے سبب سے ان کے ارد گر د

الق لگا کے کراوریا نوٹے بندھا ہوا پتھر ملیحدہ کرکے کمرکی رسی کو حرکت دی اوپر سيسمحه جا اكوغوط زن باسرا ناجاستا ے · اوراشارہ پاتے ہی دہاسے اوپر کھینج لیتا۔ان غوط زنوں کو سرغوطے میں موت کا مقا بله کرنا پڑتا تھا' دریا بی جالوروں کا الگ<sup>فریک</sup> رسی کے دوٹٹ جانے کا جدا خوف ' اورادیر سے رسی طینینے والے کی غفلت یا بے پروائی كاندكش توان سب علاوه تفايكر آجل غوطه زنی اس طریقه پرنهیس بواکرتی بلکهاس کے گئے خاص باس بنائے گئے ہیں۔ یہ لباس ربرا رسیم اوراون ملاکر نبائے جاتے ہیں ۔ اور ایسے مطنبوط ہوتے ہیں کہ درندے جاً توروں کے وانت اس میں اسانی سے کامزنہیں کر سکتے .غوطہ زن کی مکرمیں ایکر رسیٰ بندهی رستی ہے،اس کا دوسرا سرا جهاز برایک جرخ میں لیٹار متاہے۔عمواً یه چرخ بجلی کی توت سے حرکت کرتا رہتاہی ادراس تیزی سے کی غوطہ زن سمندر کی تہ۔ تنطح تك چند بن سكنڈ مي تھينچ بياجات تاج

بيلون اور جزا زُسوندسي. ييل پہل ا ننان گھو نگے کی ملاش موتبوں کے کیاکرتا تفا اور مزاروں سیپوں کے ضائع ہنکے بعد جند موتی ہاتھ آتے تھے۔آخر *مو*نی والے گھونگے دنیامیں کم ہوتے گئے ا درسیپ کا استعال اوراس کی ضرورمیں برطفتی گئیں. اب آجل امر کمی<sup>،</sup> آسٹریلیا ، ادرجایان سے جو جہاز گھو جگوں کی ملاکشس ميں ہرسال بھلتے ہیں ان کامقصد سمنہ موتی فکارنا نہیں ہوتا. بلکہ ان *کوسسیپ* کی جستجو ہوتی ہے ، اور اس جستجو میں تھوڑے بہت موتی بھی اُن کے ہاتھ لگ جاتے ہیں ہر غوطه زن ، - مندرسِ البنج اورَ عُوثُكُم ' کال لا 'اا یک فن ہے ۔ اور جولوگ اس میشی*ہ کو* انجام نيتے ہن، وہ غوط زن کہلاتے ہیں. انکے زمانے میں ان غوطہ زنوں کے کا مرکمنے كاطريقه يه تفاكه يا وُل مين أيك برا ايتصر إ چھری ہاتھ میں بے ایک پرطری رسی کا س کرمل کس کر<sup>ا</sup> ننگے وص<sup>ور ب</sup>کے یا بی میں کو دری*ا* ندر کی ترمیں کہنچے اور طبد حبلہ مکھو تکے ، یا السبنج كالننا تشروع كرويا-ايك دومنث

برای بڑی خبت کی تختیاں اٹکا دی جاتی میں ان سے دوفا' مرہے ہیں' اول توان کے وزنیٰ ہوئے کی وجہ سے غوطہ زن یا بی کی اجہارے والی توت کے باو جود حتنی و برجا ہو پانی میں رہ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ در ندہ جا بزر کے حمایہ بیجائے میں یہ زرہ کاگام دیتی میں اور اس*ی غرعن سے غوطہ ز*ان کی *ج*تول ہوتا ہے اس میں ایک کمبی سی نلی لگی رستی ہے جس کے ذریعے سے اوپر کی تازہ ہوا بہنجائی جاتی ہے۔ کہ وہ حتنی ہائی میں رہے ساتس لبتاہیے۔ خو ڈل ماکہ بامرکی جیزاسانی سے دلیمی جاس*یے* 

(مسيد محد عبري صاحب)



جس میں بھیمکتا ہواگراگرممرغ **بلاد<sup>و</sup> جوٹی ک** بورانی کھی رھی ہوئی گھی ۔ تیکھے ہرایک ب کئے دیتی تھی۔ اور منہ رسے یا تی رنه تعاكه بم كلما ناشروع كرس - براسي آپ فارتعاكم وه بھی ہارے ساتھ كھانے ميں شربك بروجاكين فمخموده خاموش بليمي لقي مَّرْنا صری اور ہما یوں فرکے دموں پر بنی ہوئی لقى- ده ره كريلانه على البوررسي عقر زانوبدل رہے تھے۔ آخر بڑی آیے مجبور ہوکر لینے ذکلیفہ پڑھنے کے تخت ہی پر سے

چاول چاروں طرف جھٹک گئے تھے۔ اور وہ ٹا نگ او معک کر محمودہ کی ملیدٹ کی طرف گرگئی تقی- میں سے جمچے سے اٹھاکراسی کی ملیٹ میں ڈال دی۔ کیونکہ میں تصوصیت سے اولا کیول کا مہت خیال رکھاکر تا تقا- ہما پورٹ صاحب کو لگا ناگوار۔

" یہ طانگ میرے جمیعے سے گری ہے " الفول نے تصنے پُٹلا کرکہا ۔ "اس برسلی نظر تومیری پڑی ہتی "-

ناصری صاحب نئے بوئی چوم نئے ہوئے وایا۔ '' بھئی سے لوم کاجی جاہے'' محمودہ نے میں سریر سرم ساتھ

جَنِجُهٰلاً کِها" مِجْمِعِ ہڑی بوٹی کا جھگڑ<sup>ط ا</sup> جِماہٰمیں کٹیا "

"اجِفائم ہی کھاؤ" وولوں سے یکز ہان ہوکر کہا ۔

ایکن شوری می در مین نا صری صاحب کی نیت بھر بلٹی اور الفول "محمودہ کھٹمل!" چلاکا سطرح کہاکہ ہم سب گھبراکر اس کی طرف جھکے۔اپ کو ملاموقع اور پوٹٹی بلی کی طرح آپ سے ابھ برطھا محمودہ کی ملبیٹ سے طانک اٹھا ہی تولی۔مجمکو آیا نمصہ بیر نے

مُمَّا تَى ہُونِيٰ ٱلْمُعُولِ سے لِيَتُ كَى تَهُ مِينَ غِوطِه مارا - اورمرغ کی ایک ممانگ برئر جو چا وُڑُوں کے اندر دفن تھی مجیمہ ماتھ سے كرايسا جعيثا إراجس طرح جيل مرغي المنبح رحبيتي ہے - کر فوراً مي حفرت علوم موگیاکہ یمرغ کی<sup>و</sup>انگ توبخیصر کی طرح ڈوائنگ مارتی ہے اور حیاول سانپ کی طرح کارٹتے ہیں۔ آپ نے مصبراکرا بنا ہاتھاس طرح طینبیا **گویا** بھٹروں سے إِنْهُ دُّالَ وِيا مِقَا - وَكَمِعَاتُو بِا تَقُرُّكُيُ جُ*رِّيتُ*كُل لکا یا نواب بڑے شراک ۔ گرتھے یا كحرار كونئ وربوتا تو دسترخوان جيور كرملاجاتا شا پر اس مرغے کی ایک سی طا آگ نقی بومحمودہ بی کے حصے میں آئی۔ ہاایوں فرنے لين جميح كوميا ولول من اس طرح والا لف-مین طورم والامزدور اینا بهاوارا ہ مٹی کے طیلے پر ارتاہے جس کی وجہ سی

اسى طرح سارامرغ بلاجبائك بوك اپني تو ندمیں تھبونک گئے۔ اوپر سے یا بی کے گلاس اس طرح اُ ٹھریلے جیسے ان تے بیٹ میں آگ لگی ہُونی تفی ۔اوراس کو بجبائے یئے ایک انجن کی ضرورت تھتی پر اوم کرنے الفوں نے لمبی ڈ کار کی، بریٹ کو کھوڑ کے کی بیٹیے کی طرح سیلایا۔ اور ای*ک گھا گھ* مری کی طرح ہل ہل کرتے ہوئے دسترخوان پر سے اعقے سرمیرا توخیال تھاکہ خالی ملٹیں ہی جیبا جائیں گے۔ گراصان کیا۔ پلٹک پرآپ اس طرح جاكر ليط جيسے كى سے كا وتكيه ركھندا تقور می در میں آب کا ہیٹ نقارہ ہوگیا۔ اور هبری ہوئی مشک کی طرح ھیول گیا۔ وہ اً نتول میں طو نگیں مار نا شروع کیں 'جاولو نے زور کی نائٹروع کیا تنتیجہ یہ ہواکہ اٹھا ور دا ات تورُّ تا القَّاكر سُرِيث كو مداري سے طبلے کی طرح بجاتے ہی، ربری طرح د باتے ہیں رو نیځ کی طرح سکتے ہیں، گروہ ور د کم نہیں ہزا۔ خاب ان کے بہیٹ کے اندرم گُرُ ول كول بول ريا نقا 🖈

ر جا ہاکہ ان کے ہاتھ سے جیپینو ر اسے شکاری جانور کی طرح لیے منہ میں رکھ کر لگے دانت مارینے ۔۔۔۔۔۔ ما نگ تو پیرٹا نگ ہی گئی۔اس کے اندر گرم بھائی الھی کُ بھری ہوئی تھی۔ تما كلئة بان اور الوميل جينك لكُ اور أو أو أ رے آب سے اس کوابنی سی بلیٹ میں اڻل هي ديا۔۔ اُٺ' پاني- ڀاني که کرآپ نے ایک پیاہے بیل کی طرح ڈ کار ماری اور شم سے منہ چھیا کر ملاکھ مکھائے ہوئے لیے دو **ز**ول ہاتھوں کومر<u>ن</u>ے کے پروں کی طرح یعط بیشا تے ہوئے، وستر خوان پرسے اط كريمات \_ مم لوگوں نے نوب نوب الیاں بائیں۔ممودہ تون<u>تے نہتے</u> مرغی مے بیخوں کی طرح کر پدکر کیدکر ایک ایک بوتي كال كرمندمين ركه لي ادر حس طرح سارك مجھلیان نگلتا ہے ایا نبدر امرو دکھا تا ہے!

متحاری خطانہیں ہے۔ یہ سب کارستانی اس شر پرمرغنے کی ہے ،جس سے پکنے کے بعد بھی ایسے ایسے تماشے د کھا کے + (مسید ابرطام دا دُدھا حب)

ادھردہ پڑے تقے اور ادھنا صری صاحب منہ کھونے، زبان نکانے سُوسُوکررہ تھے مجلے ہوئے افقا کو بھی پکڑے ہوئے تھے۔ میںنے دونوں سے جاکر کہدیا کھٹی '

جولوگ ملک یا مہے آکر ملایا میں آباد ہوگئ<sub>ے</sub> ہیں۔ دہ اب کٹ سیامی کہلاتے ہیں ان میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جوخالفوں بیا می نسل کے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو سیام والول ادر چین دالول کی بلی حلی شل بہب پیسسیامی ز بان بیں ان لوگوں کا نام " کک فیس " ہے۔ سامی زبان میں بیچے کوٹر گاک " کہتے ان - اب تم مجھ کئے ہو گئے کہ الکصین " سے میپنی بچہ مراد ہے۔ان لوگول کا یہ نام اس وجہ سے پُرطاہے کوان کے اب اکثر چىينى اور مائيرسسيامى ہوتى ہيں + ایک اور ملی جلی نسل کا نام"سسم "بی ان لوگوں کے خون میں سیا می اور للا افی خون کامیل ہے۔ یہ لوگ کیڈاہ کے علاقی میں رہتے ہیں - کیداہ کا علاقہ ملا یا کے مالی حصے بن ہے +

مل المحار المحال المحار المحار المحال المحار المحال المحا

آباد کاربہت مرت سے لایا میں کہتے سہتے ہیں۔ان کے دو حصے کئے جا سکتے ہیں (۱)سیامی جہ ملایا کے شالی حصے میں رہتے ہیں(۲) ملائی جو ملایا کے جنوبی حصے میں کہتے ہیں \* چند حرون بدلے ہوئے ہیں۔ لکھاوٹ ایکسی ہے لیکن لفظ بدلے ہوئے ہیں جس طرح ارد وکل مہند درستان میں بوتی اور سمجھی جاتی ہے اسی طرح ملائی زبان کل ملایا میں ادر اس پاس کے جزیر در میں ضبی پھیلی ہوئی ہے۔

ملائی زبان پہلے کھی نہیں جاتی تھی۔
کوئی پانسو برس سے ملائی لوگ سلمان ہیں
جس وقت یہ لوگ سلمان موئے ، اس فقت
سے ملائی زبان کا لکھاجا ناسٹ روع ہوا جن
حروف ہیں ہماری اردو اور فارسی اور سندھی
اور ملائی وغیرہ یہ سب نہ بانیں لکھی جاتی ہیں ،
ان حروف کو عربی رکھانچط سے ہیں ہو
ان حروف کو عربی رکھانچط سے ہیں ہو

کی آئی آئی کو این انمبر خرمارا بری یاد اگر یا دنه موتر دہر بائی فر اگریت کی جٹ پر ملاحظہ کر لیجئہ خطور کتابت میں نمبر کے توالہ سے بڑی سہولت ہوجاتی ہے ، ورند بسااد قات جواب دیاجی شل ہوجا آہے ، براہ کرم لیے نرجو کئے ا

ملائی لوگ حزیرہ نمایائے ملایا کے جنوبی عصے میں رہتے ہیں. در اصل الفیس سے سبب ے اس جزیرہ نما کا نام ملایا مرکباہے - ملائی لوگوں کی صورت منگو لیاکے سے والوں کو ملتی علبی ہے - اس سے مبعض عالمو*ں کا خی*ال ہ کہ ملا نی در اصل منگولیا کے نسشنے والے ہمں کہ جوجنوب *كى طرف چلتے چلتے* ملا يا ميں أكر آباد موسی بین - دوسرے عالم یہ کہتے ہیں کہ ال فی لوگ سمندر کے منارے سے قربیب رہنا پسنبدکرتے ہیںا ور یہ لوگ جہاز جلانے ا در شی کھینے کے کام ہیں بہت ہوسٹیار ہوتے ہیں اس کئے ایسا معلوم ہو تاہے کہ ملائی لوگ در انسل جزیر ول *کے رکنینے والے* ہیں ۔ ان عالمول كالطلب يه حركم ملاكي ايت ا نہیں بکرا سریایا کے قرب<u>ب کے رہنوالے</u>

نود ملائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہما تراسے آئے ہیں، ملائی لوگوں کی زبان کو بھی ملائی کہتے ہیں، ملائی زبان کے حروف ہماری اروف کے حروف سے بہت ملتے جلتے ہیں۔اکٹر حروف ان دو نوں زبا نوں میں ایک مہیں، صرف آردگر وچگر کاٹ رہا تھا. ایک کمرہ تھیوٹر کر دوسرے کمرے میں چر کیدارکل عیدے گئے پانے جوتے صاف کر رہا تھا۔ اس کی آوازیہا یک پہنچ رہی تھی۔

بت پی مہاں کا ہ " بیں اس برسعاش کوا در کیا لکھول " کارک بے سراو پر اعظا کر کہا ۔

جیت پراس سے ایک سیاہ دائرہ
دیکھا۔ یہ کسی چیز کاسابہ (مکس) تفا۔ دیواری
جن پر برسیں ہوئی تفیدی گی گئی تھی ' سیلی
ادرگر دسے آئی ہوئی تھیں۔ کمرے میں نہائی
ادرا داسی برس رہی تھی۔ یہ منظر مہت ہولناک
تفا۔ اس کو مہت ریخ ہوا۔ نہ صرف لیخ پر بلکداس بیٹنگے پر تھی۔ وہ انتظا اور چو کیدا ر پر بلکداس بیٹنگے پر تھی۔ وہ انتظا اور چو کیدا ر پر بلکداس بیٹنگے پر تھی۔ وہ انتظا اور چو کیدا ر پر بلکداس بیٹنگے پر تھی۔ وہ انتظا اور چو کیدا ر

اُوصرد کیھئے لوگ کتنے نوش نوش جارہ پس ' جو کیدار لئے کارک سے کہا ۔ کارک نے بینے کچے کیے دوسری کھڑ کی کھولی۔ تقولای دیر تک باہر کی طرف دکھیت رہا۔ ایک ٹھنڈی سالن کی اور کہنا شرع کیا



مرمی دفتری جناب میروعیدی ایک معولی چنیت کاکارک اپنے افسرکوعیدگی مبارکباد لکھ را بقا- ایک حقیرا درغریب آدمی کی طرف سے مبارکبا دقبول فرائے۔ خداکرے سمبیاکرائیسی سرار ول نوسشیال نسیب مول اور میں سرار ول نوسشیال نسیب مول

روسی کیمپ میں تیل کم ہوگیا تھا جس کی دھب روشنی مدھم ہوگئی ہی۔ ایک بِنظالیمپ کے ایک دن آپ بھی تر بی کرتے کرتے بڑے
آدمی ہومائیں گے۔ بھیر موٹر نئرید ناکیا شکل
ہے یہ
سے یا
سے یا
سے انامکن ہے انامکن اا میں توایک عمولی

" ناملن ہے ا ناحلن !! میں توایک مولی ادمی ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں "کیکن ہمارا افسر کون سابڑا نعلیم افتہ ہے؟ "آجل تو نوکری مفارش اور روسیے سے ہے " جوکیلار سے کہا ۔

، سے نکھٹڑ کی بٹد کر دی اور دوسرے كمرے میں شہدائے شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتاتھا جیسے دہلینے خیالات میں محو ہو۔ مفوڑ کی دیر میں اس منے اپنے آ سی*ے کہنا شرق کیا*۔ " مِن د فترجيُورُ كُرا خر حلاكيون نه باوُ نَ ہو گاکیا!.... لیکن جاٹول کہاں! میرا مکان تر دفترسے ہی خراب ہے اور کہیں جانهیں سکتا۔ مجھے نوشی ہی تو حاکمال تنہیں ہوسکتی میری جیب میں ایک میپر نہیں<sup>4</sup> وہ کمرے میں ایک دیوارے لگ کر کھڑا ہوگیا ۔نئی ز ندگی کے خیال سے اس کے ول اور د ماغ پر فتھنہ کرایا - سنے جوتے ،نیا باس، نیا مکان اور مورٹر کے خیالات اُٹر کے قل

"کتے لوگ ہیں! سب کے پاس، کوئی جارہے ہیں، کوئی درزی کے پاس، کوئی دصوبی سے میماں، کوئی کہیں، کوئی کہیں ۔ بعین دقہ ہوں کی آواز رور نک پہنچتی ہے۔ ہیں، قہم وں پرمسرت ہے، خوشی ہے ، صرف میں ہی بد شتمت اور ہے کس النان ہو غرببوں کے لئے دنیا تنگ ہی۔ میرے لئے عید کمیسی'؛

پین آپ نے اس وقت کا کا م اپنے ذمہ کیوں لیا ہے ، "چو کیدار نے کہا ، آپ بھی آج اہیں لوگوں کی اقدیل ویکئے لین لالجے بری بلا ہے ، چندر و پیوں کے لئے آپ نے اپنی خوشی کو قربان کر دیا "۔ "کیا جمعے ہو! "کارک نے خصہ سے کہا ۔ کیا تم سمجھتے ہو! "کارک نے خصہ سے کہا ۔ کیا تم سمجھتے ہو یہ لا لیے ہے ؟ لا لیے نہیں ۔ بلکہ مفلسی ہے ، غربی ہے !! میں اگراس ق<sup>ت</sup> یہاں فہ ہو تا حب بھی جھے کوئی خوشی فہ ہوتی د کھنا فرااس آ دمی کو موٹر میں کیا ڈرط کے بیطا ہے " نے زورسے اپنا } قہ بیٹگے پر مارا - بینگاسیز پرگر گیا اور ترطیب لگا - اس سے اس کولیمپ کی جمبنی میں ڈال دیا - جس سے روشنی بھڑک اعظی ۔ لیکن فقواری دیر بعد بھیر مدھم بڑگئی -کارک کواس سے لٹکین ہوگئی اور وہ اطمینان سے اپنے کام میں صروف ہوگیا ہ نصیرا حدصا حب جاسی بی ہے

Committee of the second of the

جاج ایک بڑا ظالم حاکم گزرائے ہیں سے وہ خفا ہوجا ایک بڑا ظالم حاکم گزرائے ہیں اور ڈاس کی گرون اللہ ایک مرتبہ وہ شہتا ہواایک گادل میں بہنی اتفاق سے وہ اس وقت اکیلا تھا۔ راستے ہیں ہیں اسے ایک گنوار ملا جاج سے ایک گنوار ملا جاج ہیں ہیں ہیں گنوار نے جواب دیا " بڑے سے اس نے پوچھا " ہمتھارے افسر کیسے ہیں ہی ٹری کنوار سے جواب دیا " بڑے سے اس نے پوچھا " اجھا! حجاج کے متعلق تتفاری اس نے پوچھا اوجاج کے متعلق تتفاری کیارائے ہے ہی بٹر ہے میں کہا "اس شیطان کے متعلق کیا پوچھتے ہو وہ توسیسے زیا دہ شریر کے متعلق کیا پوچھتے ہو وہ توسیسے زیا دہ شریر

میں کئے گئے۔ یہ چیزیں اگر حاصان ہوسکتی تیں تو دہ بچین کی زندگی جا ہتا تھا -ان دنوں کیا آر ام تقا' مزے ہے ، عیش تھا کے قسم کی فکر نہ تھی ۔

<sup>مر</sup> کیا میں چوری کروں . . . . . نیکن اس کے لئے بھی سمت کی صرورت ہے " بازاروں میں اب شور و مل کم ہو گیا نفاء رات زیاده هو گئی گفی- وه اینی ک<sup>ا</sup>سی غُریب بیننگے کو ابھی بہت ارام کی عبَّایہ نہ ملی هتی ا وروہ اسی طرح إ د صراً د صرا لا رُ با ھا ۔ کلوک اس رقم کے قابل زندگی سے بیختے کی کوشش کرر القا اس سے اس خطر کو دکھیا جروه ببهلے مکھر إختا - ينخط ايسے افسركولكها تقا جس سے وہ ڈر ابھی تھا اور نفرت بھی کرتا تھا۔ جس سے با وجودا نتہائی کوششش کے اس کی تخواه میں یا کچ سال سے ایک میبیہ کا بھی اضام نہیں کیا تھا ۔ وہ غصہ سے دانت رہینے لگا ۔ یکایک اس کی نظر نینگئے پر راپری، اس نے کہا كہاں ادھرسے اُوُصرا اُرہے ہموا میں ابھی تحفیں اس کا مزہ حکھا تا ہوں ۴ یہ کہدکر اس

الزاميراكهناكسنو- اس سئے كه میں خدا كا بيارا بنده مول - اوراس كاثبوت يدي لا مُضيرِ معلوم ہے يہلے يہاں طاعون آيا کڑا نقا۔ لیک<sub>ی</sub>اجب سے میں بیا*ں کا حاکم* ہوکر آیا ہوں مطاعون بند ہو گیا ہے۔ اگر فدا مجھے بہند زکر تا تو طاعون کیوں نہ آتا؟ ارگوں بنے جب یا پ حجاج کی پرتقرر سن لی۔ نیکن ایک بدو گھڑا ہوااوراس سے کها سفداای بندون بر دومری مقیبت تنہیں ڈا تا۔ تم خود طاعون سے کیا کم ہو؟ حب متمنهيں تقے طاعون أتا تفاء اب كم مو اس سے طاعون کی ضرورت ہی کیاہے"؟ عاج جب بوگيا- كه نهيس بولا-!

ہتے ہں کو کیم لقان ایک آدمی کے غلا م تھے۔ ایک روز ان کے الکنے انفیس ملاما اور کہا " یہ بکری ہے جاؤ اسے فربح کرو اور اس میں سے زیادہ بری چیز جو ہو کھسے

لیم تقان گئے اور دل اور ذبان کے آئے مالک نے میردوسری بکری دی اورکہا حجاج - تم ما نتے ہو میں کون ہوں ؟ " برًا سنهين .

ججاج - میں ججاج تہوں -بڑھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہول۔ حجاج . نہیں ۔

برها و میں ایک پائل آدمی ہوں۔ ئِب مجھیپر دورہ پڑتا ہے تو ہیں انسی ہی کئی بهکی باتین گرتا ہوں ۔

یس کے جاج بہت ہنما۔اس نے برمصے کو انعام دیا اور منسی فوشی رفصت کیا ہ

جاج ہی کا ایک اور داقعہ ہے ، یہ تو معلوم ہی ہے کہ وہ زیا دہ طلم کیا کر اتھا۔ ایک مرتبه وه ایک بهت برسے مجنع میں کھڑا ہوا تقريركرر بإتماء حبب كم ججاج حاكم نهيس موا تفاء سال میں ایک مرتبہ و ہاں طاعوٰن ِضرور آ پاکرتا نفا. کیکن اس سال حب که ده حاکم تقرر ہوا<sup>،</sup> طاعون بنیں آیا ۔اس پر حجاج بہر<sup>یا</sup> خوش ہوا۔ اور آپنی تقریر میں کہا " کے لوگو! تتفیس چاہئے کہ میری بیردی کرو' میراحکم

ایمان داری سے لوگ میچے رہے سے او پنچے رتبہ پر پہنے جائے ہں ایا داركو اگر کشی وقت محلیف بھی اٹھانی پر ا وردہ پر نشان ہوجائے تو تھی سمی نہ کئی ون اس کی تعرلیت ہوتی ہے اور اس کا رتبه بلند برجا اس- وایان دار آدمی نیک، رحدل، اور با اخلاق ہوتا ہے اوراس کی سب تعرافیت کرتے میں ۔ ا یا نداری آبک ایسی فتیتی چنر ہے کہ اس سے دین اور دینا وو نوں میں فائدہ توہو سب کوایا ندار مبناچاہئے۔ایماند ار کو خدا سب کیے نہ کر تا ہے ۔ اسکی ایا نداز أ فرت محدون كام كت كى - مم ير لىسى ئىڭ ئىيول ئەن بولىكن ئىم كو ا یا نداری سے کا مرکینا اور سیج بولنا چاہئے ا یا نداری سے سرخض کی عزت ہو تی

بیام جایُو! ہیں چاہئے کہ سمیٹ ایا نداری سے کام کیں +

احد طارق عمر مگونله ه په

کہ کے فرج کروا اور جو چیز سے اہمی ہو دہ لے آؤ ۔

اب کی هج محکیم لقان دل اور زبان بے آئے۔

مالک سے پوچیا ہے اس کاکیا مطلب کی جب میں سے بری چیز مانگی جب بھی تم دل اور ذبا ن لائے چیز مانگی جب بھی تم دل اور ذبان لائے ،

تقان سے جواب دیا یہ دونوں چیزیں سب زیادہ اچھی سب زیادہ بری ادرست زیادہ اچھی ہیں۔ اگر آدمی ان پر قتضہ کرنے توسب اجھا وہی ہے۔ ادراگر یہ چیزیں آدمی پر قابو پالیس تواس سے براکوئی تنہیں \* قابو پالیس تواس سے براکوئی تنہیں \* شیری احدم جھزی

ہجائی اور نیکی سے ذندگی بسر کرنا ایا نداری ہے۔ ایا ندار لوگوں کے نام ہمیشہ شہور سہتے ہیں۔ اور ان کی مثال اکثر موقعدں پر بین کی جاتی ہے۔

<u> بھے تعجب ہو کہ تو سے ساری روٹیاں کتے</u> کو کھیلا دیں اور خود بھوکا رہا ۔اس کا کیاسب ب كرتوسي اين جان ت زياده كي كوسمها ؟ غلام نے کہا کے امیر تجیج معلوم ہے کہ کتنی دورے آیا اور کتنے دن کا ج**وکا تھا۔** جرميرے القاميں روٹيال ديكيھ و كيھركرسر ساھنےاس امید پر آگھڑا ہواکہ میں سسکی مراد پوری کروں - میں سے سجہ کیا کہ آج میں بھوکا رَبَهُونَ ادراس مهان كوجِ الفاقِ أمير عياس ابنی تمنامے کر آیا ہے، اپنی خوراک کھلاووں۔ بهبت برسے ہیں وہ لوگ جوبلینے یہمان کو لين او پر ترخيج نه ديں ۽

یسن کرامیرے آپنے دل میں کہا '' یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے جو تنگ دستی میں سخاوت کر اہنے ، اور غلام سے اس بلغ کے مالک کا پتہ ہے کر اس کے گھر پہنچا اور اس کو یہ باغ اور غلام دونوں کو منہ مانگی قیمت برخرید یا میں ہوں باغ اس غلام کے نام ہمبرک غلام کو از ادکر دیا ہ

. جیواد صاحب

البيرجو برطاسخي قفا ليئة كلعيتول اس سے ایک ام کا باغ دیکھا جوکسی اور ادمی كى ملكيت نفا- ايك غلام اس باغ ميں إسكى نځميا نې کرر يا نفا - اس غلام*ڪ آگے* نير بر وظمي روطیاں رکھی تقیں۔امیرکے وہاں پہنچنے کے بعد سی ایک بھو کاکٹا کہیں سے چلا آیا اور اس فلام کے سامنے جاکھ اس وا۔ غلام نے ایک رو نی اس کتے کوڈالی جواس نے کھالی اور هيرغلا مركامنه تنكنے لگا- غلام سنے ود مسري ونی اسے دی و ہجی اس نے کھالی اور کھروُم حولانا اورغلام كو كمنا تشرفيع كرويا - غلام سے سمتے کوتمیسری رو نی بھی ویدی جب کئے کا ببيث بفركياا وروه ايك طرف كوجا ببيما -امیرغلام کی جانب برطها اوراس سے پوچھار تجھ کوئتنی رو ٹیاں تیرے الک کی طرن سے روزا زملتی ہیں ' اس سے کہا ' یہی میں مجا ہے نے و کھیں! امیرنے کہا

سرمبور دون گائ یہ کہہ کر ایک کھ اس کے سر پررسید کیا۔ اور کلونے ہی ایک کھاس کی پیٹے پر مارا۔ اب تو دونوں میں خوب لرطانی مہوئی۔ اتنے میں ایک بڈسمااس راستے سے گذرا۔ اور ان دونوں کو لرشتے و مکھ کر اس کا سبب پوچھا۔ بد صوبے تمام تصدسنایا۔ پوچھا ہے بد صوبے تمام تصدسنایا۔ بڈسمایی تھا۔ سن کرمنس پڑا اور جدھ رجاتا مقاد صر حلاگیا۔

محدمنظم · جیرا جوری (جاعت نا نوی اول جاسطیس)

#### لطيقه

ایک لواکا لینے دوستوں سے کہنے لگا کہ ''بھئی ہیں اور میری ہاں دونوں نجوی ہیں '' دوستوں سے پوچھا '' دہ کس طرح ؟ '' لوٹے سے کہاکہ جب آسمان پراً برجھا تاہمی تو میں کہنا ہوں'' بارش ہوگی ''اور مال کہتی ہے کہ'' بارس نہیں ہوگی لا عزمان ہم دونوں میں سے کہ'' بارس نہیں ہوگی لا عزمان ہم دونوں میں سے کسی ایک کی بات ضرور بوری ہوجانی ہے ہ علیسیں جاعت ابتدائی شنم جاسد میہ

ایک گا دُل میں دوجہ لاہے سے خے میں دوجہ لاہے سے خے ۔ ایک کا نام مقا بَرصو، دوسرے کا تفا کلو۔ یہ دونوں صدید نیادہ ہوتون کا تفا کلو۔ یہ دونوں صدید کا کا کا کلا کے کئے دان دونوں کا کورسے کے رانند میں ہن کہ کا کورکہ کے کئے وار کہنے لگا۔ کہنائی بدھواکیا ہی اچھا ہوجو ہم دونوں کو کی گا ول کے کھیا ہے اچھا ہوجو ہم دونوں کا کول کے کھیا ہے تھوڑی سی زمین کے کھیا سے تھوڑی سی زمین کے کھیا ہے تھوڑی سی زمین کے کھیا ہے کھیا ہے کھیا ہے کہ کا کول کے کھیا ہے کھیا ہے کھیا ہے کھیا ہے کھیا ہے کہ کا کول کے کھیا ہے کھیا ہے کھیا ہے کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کول کی کھیا ہے کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کہنا گا دورکہ کے کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کہنا گا دورکہ کے کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کہنا گا دورکہ کھیا ہے کہ کھیا ہے کہ کہنا گا دورکہ کھیا ہے کہ کہنا گا دورکہ کھیا ہے کھیا ہے کہنا گا دورکہ کے کھیا ہے کہ کہ کہ کھیا ہے کہ کھیا ہ

بد صولے بیس کر کہا " بے گدھے جے مہسے توایک توڑا -ادر لوسنے داوتوڑ کے ۔ جا تباہے ابھی لانطیوں کے مارے



چنده سالانه ۲ روپیه ۱۸آنه

برائري اوربلل اسكولوا تحلئ يەكاپياپ اس خيال كو مەنظرىكە كرتيار كرانى گئى مېش كەپچے بغيراسـتا د كى مدد کے نہایت آسانی سے شق کرسکیں اور ایٹ اخطاج ھاکرلیں ۔ خوت خطی کے یہ حصے بہت مفیب زابت ہوئے ہیں۔ حصه اول - الف سے ہے تک کی شق - بطرز حب دیر تیمت لے ر « دوم تخن بان بطرز *جدید* ر سوم مركب الفاظ ، جور اور شوشول كي شق ر چهارم و دلچیپ اورا فلاتی اشعار کی مشق ox • • • Xo

سخت جامعه قرولباغ د صلی 🗕



زملنے کوروشسن بنا فیینے والا ا جالاِ جہاں میں وہ بھیلار ہاہے زرا د کیمو وه را ت کو دن <sup>ب</sup> یا

چکاینی سب کو د کھا نہینے والا . وه پورب میں دیمیونظر آر ہاہے وه و کیموسیاسی کواس نے مطایا سمیٹ ہے ہے۔ بہت کام اس کا کہ سور ج ہے کے دوستونام اس کا خضب کی جاب ہی کام اس کا خضب کی جاب ہی کام اس کا خضب کی جاب ہی دمک ہو ملک ہو گئی نہیں ہی تھے اکی اس میں شاہ کے سرا بند ہا اس سے سر پر ہو کر نول کا سہر اس کی جب ہے اور اس کی جب تے ہیں باد ل توسب شان اس کی جب تے ہیں اول کے سرا سے محنت کا حاصل کر دہم ارا دہ جو ہواس کو کا مل کر دہم

( از محد عبد الله مشرقی )

### عجائب فيانه منار



اس طرح پرسمندری فرانوں سے
رنگ برنگ کے کارل امرجان اس موتی اسپنے السبنے اللہ بازر والگوشت
النان ہرسال کا تا اور صرف کر لینا ہے۔
اس کے علاوہ ویل مجیلی میں سے تیل اپر بی
اور سطح پر بہتا ہوا دریائی عنبر بھی بکشت ماس
کیاجا تاہیے ۔ عنبر در اسل ایک درخوت کا
گوندہے ۔ و نیا میں آج سے لاکھوں برس
پہلے عنبر کے درختوں کے بڑے براہے
جگل تھے ۔ یہ کمی نہ کمی سبب سے دریائی
جگل تھے ۔ یہ کمی نہ کمی سبب سے دریائی

جوسمندر کی سطح پر بہنا دکھائی دیا ہے اس کے عاصل کرنے کے نئے بہت وور دور کاسسمندر میں جال بچھائیئے جاتے ہیں اور کھبی کھبی ڈر بچرکے فریعی سمندر کی تہ طرح کر بامرلائی جاتی ہے - اور اس میں سے عنبر جن بیا جاتا ہے - یہ ایا صبیتی چیز ہے بشرقی ملکوں میں توعمو اگر دوا کے طور پر استعال کیا جاتا ہے - گر سفر بی ممالک میں اس کی مالا میں ماکرٹ اسکار دان اور باز و بندوغیرہ تراشی جاتے ہیں ہ

یانی کے نیچے کی اردائیاں

ا- حیوانوں کی زندگی کامقصد ، - تم نے کہی غورکیا ہے کہ تام دن میں کیا خیالات بھارے دل میں آتے رہے ہیں اور ان میں گست ان کھانے کا خیال کتنی مرتبہ و لمغ میں گزرتا ہی میں سہتے ہو۔ اگر کھا سے کا خیال میں تاہمی بڑگا تو دن جرمیں میں جارم تبہ اور ہرمر تبہ کھائے تو دن جرمیں میں جارم تبہ حاور ہرمر تبہ کھائے تو دن اور ہرمر تبہ کھائے تو دن اور ہرمر تبہ کھائے تو دن اور ہرمر تبہ کھائے ہوگے ان اوقات کے علا وہ تھیں ہے اور ہرمر تبہ کھائے تو دن اور اور تبرم تبہ کھائے تاہمی ہوگا ان اوقات کے علا وہ تھیں ہے اور اس میں یا در کے ایک سبتی یا در کی کا خوال کے در کے ایک سبتی یا در کی در کی در کیا ہے ایک سبتی یا در کی کی در کی در کی در کی در کی کی در کی در کیا ہے در کی در کیا ہے در کی در کی در کیا ہے در کی در کی در کیا ہے در کیا ہے در کیا ہے در کی در کی

میں نہمک یا یکہ اینا بریٹ کس طرح بھریں ا پنی جان کیسے کا ہیں۔ اور لیٹے گئے شکار لسطرح حاصل كريس بعين دوسرول كي جان کیسے لیں ۔ اسی *ذہبیت کی مناسب*ت سے قدرت سے ان کے حبم مبی نبادیے ہیں بھی کوز بروست ہاففہ یا لؤ 'منے بھی کو تيزدانت بمسى كومضبوط كله جبرًا عطاكيا -شير کر و کمیو چیرنے بھاڑنے ہیں کتنا تیزوست وا قع ہوا ہے۔ اگر انسان کے سرپر اس کا بیجه پڑھائے توسرا در گر دن دونوں سینے میں اثرا <sup>ن</sup>یں۔ ہاتھی کی حالت پرغور کرو'اس كالك بيرانان كى برى سالى ايك كرفية کئے کا نی ہے جن حیومے جالور دل کو برُاحِبُم عَیْر عمولی طافت ً ، کمبے ناخن اور تیز دانت <sup>ا</sup>قدرتُ سے نہیں ملے ہیں - ان کو للاک کرنے کی توت دو *سری مکلول میں ع*طا ہوئی ہے مجھوؤل کاخیال کر وا اس تے ڈنگ بھی ھاوں سے کم نہیں سانپ کوکس نے نہیں وكيما بس كي كانته اورز سركي يرا إيواسي +

رستی ہوگی-کھیل کود کاخیال آ ٹا ہوگا ت احباب کی یاد آتی ہوگی۔ غرصٰ مزارا مختلف خیالات متھارے دل میں گزرتے ہوں گے، متھیں پر کیا ہو قوت ہے، تمام ا ننا بۆل كى بىي كىفىيت بوڭە الفيس دن قرا میں دو تین مراتبہ کھا ناکھانے کی ٹوامش ہوتی ہے۔ اس کے برنکس جالوروں کو دمگھو پانتوجا نوروں کے سوا باتی کل دھٹی جا نومتنی دیرجا گتے <sup>رہتے</sup> ہیں کھاتے <u>بیتے رہتے</u> ہیں اور نطاسراییا معلوم ہوتا ہے کہ کھائے کی نوامش کے ملا وہ ان کے دل میں اگر کو ٹی اورخیال گزرتاہی ہے تو صرف لہنے البنے بچوں کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے۔ فطرت نے ان کے دماغ کواس قابل بنایاسی نہائی كه متعارى طرح برٌ حصنے لكھنے "تر فی کرتے"، اور کھیلنے کودیے کے خیالات ذہن میں لاسكيس. اگران كا د ماغ اس طرح سے كام کرسکتا تر آج وہ بھی انیا نوں کے مانندر ٹری براميمكانول ميس تستيح الجي احيى موثرول میں ہیفتے اور ربلول اور موائی جازوں ہی غرکرتے۔جیوا نات کی زندگی پرجب عقلمندو<sup>ل</sup>

١٨٠

#### ممقالب ليغ بالمتنى سيرهبال فإن

پیسے میزکی تقویری الٹ بلٹ کر دکھیں لیکن مجھکویہ پتہ نہ چلاکہ کون کون سی تصویری فائب ہیں۔ نریہی میں سے گنا تقاکہ میرے پاس سب تقویریں کتنی تقیں۔ اس کئے بیس سے ان سے صاف کہدیا کہ شبطہیں معلوم "

" إ إ " الفول في ايك لمباقهم لكايا " به وتوف كس كى تصويري " الفول في بعد كوكها -

" مینزمی! مامول اور کس کی" میں سنے جواب دیا -

" واه ۱۰ گرمتھاری ہوتیں تو کم کوفورا یا د آجا تاکہ فلال فلال تقویر فائب ہے ؟ " تواس سے کیا ہوتاہے " میں بے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے کہا ۔ سرکی رہندں یہ جب کیا جہ سے کیا

و سری رہے ہوئے ہا۔ سر کیوں نہیں، ہر چیز کو خورسے و کیما کر و اور اس کو یا در کھاکر و ۔ در مذر دھوکا ٹھاکو گے ۔ الفوں نے تقویریں واہس کتے ہوئے کہامیریں نے متھارے عافظ کا انتحان

میں اپنے پڑھنے کے کمرے میں میز پر رسر جفكا ئے مبیعا موا نقاا ورمیرے سامنے رسالوں سے نکالی ہوئی بہت سی تصویریں رطبی ہوئی لقیں بن کو چھانٹ جھانٹ کر مٹسنے علیحدہ ر کھا تھا ۔ تاکہ ان میں فریم لگواکر کینے کمرے کی دیواروں پر نگادوں لے مامول جا ن واخل ہوئے۔ میں اوب کے کافاسے فوراً کھٹرا ہوگیا۔ اعفوں نے مسکرلتے ہوئے آگر میراکان کمرا اور کهائه او هرد کمیو " بین نے ان کے کہنے کے مطابق اوصرو کھا۔افھوں اتنے می بی میری میز برسے چند تعور اس ا عظاکراپنی حبیب میں ڈال لیس اور منہ موڑ کر بلنے کاارا دہ کیا ۔

"میری تعدیی، اموں " میں سے
گر گر لتے ہوئے کہا۔
"کون کی تقدیری" اموں نے کھڑے
ہوکے کہا۔
موکر بیلتے ہوئے کہا۔
"مقاری تقدیری سب کتنی تقیں" الفول
سے مینرکے قریب تیت ہوئے کہا۔

یباها گرتم بربت کیجے نکلے ۔ الفوں نے طعنہ دیا۔ " اچھاا ورکوئی سوال کیجئے" میں نے شرفتے ہوئے کہا۔

رو هرمبرے منہ سے یہ الفاظ مکلے اور اوھرانفوںئے کیک کرمیری آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور اس کے بعد کہنے گئے ۔ بناؤ ميں كس رنگ كى ٹويى بسے ہوں " م كالى! — لينتن سفيد جي ننس کالی، کالی ہی ہے " میں نے آخر کے فقرے پرزور دیت موے کہا. یہ سنتے سی الحول نے میری آ کھوں کے او پرسے إقد سالئے آپ سے کیا عرض کروں کہ مجھے کتنی بڑی مرامت اعمانا برطری ہے ۔۔ ماموں لوی بہن کرائے ہی نہ تھے ۔ میں بھی اند تھا تھا کرنقبویرول کے لئے ان سے جھگرا نار ہا لیکن ان سے سرکی طرف نه خیال کیا -مبس! آپ کی کئے آنکھیں ہیں جناب ا

یس ایس کی کے آنکھیں ہیں خباب ا افغوں سے میرا نداق اڑا تے ہوئے کہا ۔ "اچھا اب کی میں ضرور تباکوں گا '' میں نے یقین سے کہا۔"اچھا عشر جائے۔ پہلے میں

بقین سے کہا۔ اچھا نظم جائے۔ پہلے میں کمرے کی سب چیزوں کوغورسے دیکھ لوں

اس کے بعد پوچھنے گا ﷺ یہ کہتے ہوئے بیں سے بہت عورے اپنے چاروں طرت بھاہ دوڑائی اور اس کے بعد ان سے سوال کرنے کی درخواست کی ۔

" کھونٹی کے اوپر تھارے موزے کی ۔ کے جوڑ یاں نگی ہوئی ہیں ؟ " " تین، تین یا میں سے نغرہ مارتے ہوئے

کہا۔

ین سے جاکر دکھا تو و ہاں صرف ایک جوڑی نگی ہوئی تھی - گر ایک مفتہ پہلے میں تین جوڑیاں نکالی تھیں - میں سے سوچٹ شروع کیا اور اور بعد کو یا دآیا کہ ووجرڑیاں میں سے اپنے جچازا د بھائیوں کو دسے دی

یں "متھارے بشت کی کھڑکی میں کے سلامی لگی ہوئی ہیں ! اصول سے ہنتے ہوئے اور سوال کیا -

سندسی . " تماری میزکے کے پائوں ہیں ؟ " "جار "

#### اميب

رات اند مفیری ہے اور میرا تفییب اس سے زیادہ تاریک میرے اللہ! تونخ بحصے دولت مندا درخوس حال خاندان میں پیدا کیا۔ یہ وہ خاندان مقاص پرلوک رشک کیا کرتے مقے میں اسی بر بادخاندان کاایک ٹمٹا تا ہوا دیا ہوں ۔میری اور سیر غاندان والول کی ت<u>جیلی</u> زندگی کمیسی انھی تقی میراجی کیسا هروقت خوش ریتا نقا . عد گراب اس بدنضیب خاندان پرخزان نے اپناڈیرہ جا یا ہے۔ بہت سے عزیر علم کوسلہ ایسے - جو اقی بیجے ان میں سے بھی کئی ایک غریبی ا ور فقیری کی زندگی سے اکتا کر وطن سے بے وطن ہو گئے۔ میں اِس زمانہ کی کہ میری تعلیم بوری مہوجائے۔ گر تقدیر ے آگے کسی کی بیش ہندں جاتی مجبوراً میڭ برط صناح وريا اوراب مدتون سے بوكري کی تلاکش میں مارا مارا بھرتا ہوں ۔ گرکہ ہیر ى*ۈكرى نېپى لمتى -*

تعال کررہے ہو۔ سيرهياں ہيں " " مرعیٰ کے بیریں کے ناخون ہوتے ہیں ا "جي نهيس، "بين " " ہا ہا " اعنوں سے تہتیہ لگا یا یہ جناب چارہی انون ہوتے ہیں۔ گرآپ کو اپنی أنكمون بريقين مي نهين - جائي - آپ زے وہ ہی ہیں۔ میں آب ہے جہد بوت ئنابيس آپ كوكونى فائده نه ديس كي -یہ کہتے ہوئے ماموں میرے کمرے سے چلے گئے۔ اس دن سے میں ہرچیز کو بهت غورسے و کمیننا مہوں اور لینے و ماغ میں محفوظ ر کھتا ہوں ۔ بيد الوطام دادُد

بهر رفاق الهال المستركرول المهال المستركرول المهال المهال

کے رحمے ہارٹم کر۔ اب مجسسے یہ نہیں وکیھا جا اگ کہ ال ایک ٹوٹی چار پائی پرٹری ور وسے کراہ رہی ہے۔ سردی سے بخنے کے لئے اسے ایک مجھا پرانالحاف تاک میسنہیں "

اب میں شہرسے بہت دور آگیا ہول، ندی قریب ہے - بیں اس ندی کی گرو بیں جانا چا ہتا ہوں ۔ اُف بسیر پیرارزرہے ہیں ۔ دل کانپ رہاہے ۔ کے خدا مجھے ندی مک پہنچنے کی طاقت عطاکہ استارے جململا سے ہیں ۔ بُو مھیط رہی ہے - بیر ندول نے ہمچیا نا مشروع کردیا ہے - کے معبود ااب یہ شروع کردیا ہے - ماہود ااب یہ شراکنہ کاربندہ تیرے دربار میں آنا ہے

عورت ۔ ''ک نوجان! مجھے تیری جوانی بررقم آر ہاہے - اس کام سے باز آ۔ادر گھرکارستہ لیے ''۔

نومان پنہیں میں گھرنہیں جاؤں گا۔ دنیامیں میسے سے کو ٹی امید باقی نہیں۔ بس اب موت ہی میرے سادے ڈکھول کا علاج ہے۔

م میں ہوں ہے۔ نہیں ہیں تجھے نہیں جھوڑ دیگی عورت ۔ نہیں ہیں تجھے نہیں جھوڑ دیگی کیا تو اس و نیا میں باکل تنہا نہیں ہوں المرک ہے ہیں میں ہوں کیے جھو سے دو بھائی اور تبین میں ہیں۔ ماں قریب المرگ ہے ہیں بہنیں ہیں۔ ماں قریب المرگ ہے ہیں

دیا اور کہاکہ فلا<u>ں در یا میں را ٹ کے وقت</u> اس مقام پرجال إنى اتنااتنا كرا ہے، مركوايك مرده سفيد كمير ون مين نبيثا بهوا بإيي پرتٹیرنا ہوا۔ ملے گا۔ اس کے ایک اٹھ پر بیرنگ لگا دینا بسیابی رنگ سے کرانیے گفرا یا اوررات كواسي جگه برگيار دىكيماتوسچ مچ ا بک لاش سفید کیرشول میں نبیٹی ہوئی یا تی پر پڑی ھتی بسیاہی اس سے قریب گیا اور رُبُّك نگانے کے لئے اس کا ہاتھ بکڑا۔ لیکن لاش نے اِتھا بنی طرف طیمنج ریا، سپاہی ك كما " إوشاه كالكمرب إقداً - ورنبطا قرس مار ڈالوں گا بیکن لاش اپنا ہم اس سے قریب نہ لائی بنب سیاہی نے اس سکے ہاتھ میں جا تو ماردیا جب لاش سے دیمھاکہ سپاہی نہیں ما نتاہے تواس سے اپنا باقہ برامھادیا۔ اور سپاہی رنگ لگاکز وشی فوشی لینه گھروایس ہوا . ورثمہ دن جب باہی بادشاہ کے باس گیا تو و کھ کا ہا اُڈ کے ابھے بریٹی ہندھیہے ۔ بادشاہ نے سیاسی کچھ باتیں کنیں اور آئی بہاوری خوش سوکر ایک لیصے عہدے پر مقرد کر دیا ہ ( از سیدُسود ملی صاحب تالگرامی یھویال ۱

ری کی تلاش میں سرحکبه مارا مارا بھر نار ہ گر کا میابی نه هرنی به گفریس دودن سی برا بر فا قدے۔ نیچے بھوک کی تُدت سے بلبلا رہے ہیں۔ مرطرف ناامیدی ہی ناامیدی تظرآر سی ہے۔ میں سے ان تمام مفیتوں سے نبات عال كرنے كاراده كريا ہے. و میکھئے روشنی هیل رسی ہے - مجھے جھوڑ دیج کو عورت الما يوجران! سن! الميل ميد ہوں . غریبول کی مردگار' بے محسوں اور يىتىرول كورائستىد كھاسے والى - ناشاد اور نامرا دولول کی ڈھارمس۔ ونیامیرے یہارے مبتی ہے ۔ جا ایک مرتبہ میر میت آز ما » به

ازاً نسه خور شيد تاج . على گراه

#### بهادرى كالتخاك

ایک ون شہنشاہ عالمگیرے پاکسس ایک سیاہی نوکری کے لئے آیا۔ باوشاہ نے اس سے کہاکہ پہلے ہم متعاری بہادر کا اسخان کے لیں۔ تب ملازمت دیں گے یہ باہی نے کہا تبہت اچھا ؛ باوشاہ سے ایک نگ

#### ملحی کا بدله

نیک نقا، بمدرِ دفعا آور با دنسا ماں نے بھیجا تھا کہیں اک کام کو بھوک ہے جومرر انتااس گھرالمی جلد جارینجپ ره اک دو کا ن بر إسك دانس اس النه كت كوويا المُحكى طاقت وه نوراً بل ريا کر ر با تھا جان و دل گریانشار ساخة أك الاب كوسب علديث مل کے سب نوشیاں منانے کیلئے كوين يان بين الراتا لمبسل الآب کینج فنیں دھڑسے گر گیا بانی مندمیں آگ میں جاسنے لگا پاس بینیا کود که ا مدا د کوا اورکنارے لاکے بھسلایالیہ شام كو كلها نا كليل يا تقاسيم قلی<sup>ا</sup> کونیکی کاهپ ل اجعا ملا ك عزيزوم سے فوش موكاندا (ازلبشيراحد قريثي)

ایک لرو کا نا محبسس کا قبیس تھا جار یا تفاایک دن د *هست*ام کو ایک سمتے پرنظرامسس کی پڑلی رحم آیا قیس کونے جب ان پر وه دکال کھانے کی گئی۔ کھا نا بیا پیٹ میں چارہ جو کہنجیا خوش ہوا د کیمتا تفاقتیس کو و ه بار بار امک دن ل<sup>و</sup> کے بنیا<u>ئے کے لیے</u> كووك إنى من بناف كي کوئی یا بی میں اُچھلت کو و تا ' ایک او کافتیس کی جانب بروس ڈ کمیاں یانی میں وہ کھائے لگا ایک کئے ہے سنا فریا د کو منہ سے کرا طبینے کر لایا کے یہ وہی کتا تھا۔لا کے فیش نے تجاس احسان کا برله و یا رحم کھا ُد۔ بے کسوں پر تم سسلا

کہتے اور برا مجہتے ہیں ، اور خوسٹی کے سافقہ ایسے بچوں کا کام نہیں کرتے ، بلکہ اس محبوی سے کہ وہ ان بچوں کے ماں باب کے ملازم مد .

نوكروں كوز ليل سحينے وليے اور نوكروں کے ساتھ برا برتا و کرتے دائے بھے اگر عقل سے کاملیں اور عور کریں تو الفیس معلوم ہو کہ لذکر ہمارے افقہ پائوں اور امنکھیں ہیں کیونکہ سارا جوکام ہادے نوکر کرتے ہیں اگرسم خود کرتے تو مہاں اپنے ¦فھ پاؤں وغیرہ ہی اسے کام لینا پڑ<sup>ا تا .</sup> اور نوکر وں کی <del>وہ</del> جوآرام اور سهولت سم کوملتی ہے وہ ہر گز مسرنة انق - دوسرك مارك مترتى وتت كالبيث برا حصه كمرك ذرا زراس كامول کے کرنے میں صرف ہوجاً ااورابنی تعلیم اور مرے مفیدا ور ضروری کا مول بن ہم زیادہ و کت مذرے سکتے ہ

نیکو ؛ تمن دکیماکہ نوکر ہارے کسقار کام آتے ہیں - اور جونچے لینے نوکروں کو برااور ذلیل سمجتے ہیں اوران کے ساتھ برمادی سے ہیں آتے ہیں وہ کس قسدر



پیام بھائیو!اگر نوش مسی سے تم نے خوش حال ماں باپ کی گود میں آنکھ تھو کی ہو توتم لینے گریں جند ایسے لوگ بھی ضر و ر ہیں. یہ بے چارے بھی ہاری متعاری طرح ا ننان ہیں۔ فرق صرف اتناہے کہ یہ ب چارسے بہت غریب ہیں اور ہارا کا اور فدمت کرکے ، پنا پیٹ پالتے ہیں۔ بہت سے بچے اپنے نوکر وں کو مہت ذ*لیل خیال کرتے ہیں*. بات بات پر اُن پرا را من ہوتے ہیں اور الحفیں برا عبلا کہتے ہیں. ناحق ان غریبوں کورق کرتے ہیں۔اول تو جو شخص ھی ان بچوں کی یہ با تیں دیمٹنا ہے ان کو بڑا کھلا کہتا ہے - دوسر نور هی ایسے بحوں سے دل ہی دل مین اخوش

سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ نوکر کھبی دل اور ول مِي نوامشُ رڪھتے ہيں • ان کا ہدل فولا<sup>ر</sup> کا بنا ہوا نہیں ہوتا۔ سروقت کام کرتے کرتے وہ بھی تھاک جاتے ہیں۔ اور الفیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سئے انفیل سروقت پریثان اور رق كرنانهس جائيئے - اوران كى ضرورتول ا در خواشول كالحاظ ركهناچا ھئے سُنٹيخ سعدی ﴿ فرطتے ہمں ،" مز دور خوشدل کند كار بيش ؛ يعني وه مزووركي ص كاول خوش ہوتا ہے زیادہ کام کرتا ہے۔ ہماری قائے نا مدار اً تحضرت الملعم كاارشاد ہے كه کھانے اور ٹیننے ہیں لوگروں کو کینے برا برنجو \*

کیما آپ کو این المنبرخریداری یا دی اگریاد ته و این المنبرخریداری یا دی اگریاد ته و الدین در الدین کا دی و الدین در الدین الدی

بے د قوف ہیں ب*عقار نداور نیک بیے گھی* ا نوروں کو براا ور دلیل نہیں سمجھتے ملکہ ان کے ساتھ اچھا برتا وکرتے ہیں اور ان سے نرمی اور آ متلکی سے باتیں کرتے ہیں السے بول سے نور بھی خوش سے ہیں۔ سرجگہان کی تعربیت کرتے ہیں اور جو تخص کھی د کمیفناہے وہ ان بچول کی شرافت ا در نیکی کی تعربیٹ کرنا اور خوین ہوتا ہے ۔ عرنيزو إنتقيس خدا وندنتالي كاشكر ا داکرنا لازم ہے کہ اس نے تھیر تھاری فدمت کے لیئے نوکر مرحمت فرمائے ہیں۔ اوریهٔ شکرحب مهی لوری طرح إداموسک ہے جبکہ تم لیے نوکر وں کو خوش رکھو۔ اور ان سے مہر اپنی سے بیش آؤ ۔ ان کے درد ا در د کھ میں کام آئے - ان کی نوشی اورغم میں تشرکب ہو۔ یہ 'بات نہ صرف خدااور ربلول کی نوشنو دی کا باعث ہوگی بلکہ نوکر بھی ہتھار*ے سیے خیرخ*واہ اور *پررد ہوجا* میں گے اگر نوکرے کوئی غلطی یا تقسور بھی ہوجا تومعات كردينا عائب اورسمباد نياچائ 'اکه آینده وه احتیا ط*ے کام کرے*انیان



بھی تیار تھے۔ سب سیسٹن روانہ ہوگئے مردوار کب والبی کے کمکٹ خریب گئے اور یل بیں سوار ہوگئے۔ اس وقت مبوک بہت زور کی لگ رہی تھی۔ گر جلدی میں کوئی اتنظام نہ ہوسکا۔ گاڑی روا ہمدئی اور ۱۲ بجے دو بہر سہاد نبور ہنجی جہال ککرے سئے گاڑی بدلتی تھی۔ ہم نے اسٹر معاجب سے کھائے کے لئے تقاضا کیا۔ گر ماسٹر صاحب سے فرایا کھا نالک پہنچب کر ماسٹر صاحب نے فرایا کھا نالک پہنچب کر کھائیں گے۔ خدافداکر کے دو بیجے لکسر کہنچے۔ یہاں کھانا کھایا۔ اور دو مسری کاٹری بدلی۔ کھانا

آجست بین بال پہلے دبیا ہے۔ بین جامعہ میری شاخ مدا بین پڑھتا تھا۔ ایک بجو یز مسوری (منصوری) جائے گی ہاس ہوئی۔ جائے گالب علم مان دانوں میں شاخ کے پانچ طالب علم دواستاو، اورجامعہ کے کچھ استاد اور طالب علم نے۔ طے یہ ہواکہ جمعہ کے دن مسلح کوروانہ ہول۔ گرضی صبح سب کا لینے مکانوں سے اسٹیشن پر پہنچنا شکل تھا۔ اللہ ملک ہوئی کہ جمعرات کی رات کو ملک ہوئی کہ جمعرات کی رات کو مدرسہ ہی براہے۔ ہوئی کہ جمعرات کی رات کو مدرسہ ہی براہے۔ تا کو میں سویرے حافظ فیان احدہ اور ایک ہوئی سویرے حافظ فیان احدہ اور ایک ہوئی سویرے حافظ فیان احدہ اور ایک ہوئی سویرے حافظ فیان احدہ اور ہوئی کہ جما ہے۔ ہم

ہ بچے شام موری پہنچے مسلم انی ا مں جا کو فٹرے - را ن کو یا پواڑ موٹل میں حامعہ کے ایک طالب کم کی طرف سی دعوت عتى - وبال كلما ناكلها يا اور لوكني - دوسر روز اتوار كوكامي فال ويجهف كئ اور هبي وابس آئے۔ بالوار مبوطل سی میں کھا نا کھا یا۔ اور را ٹ کوسلم اسکول میں سو ئے۔ بیر کو و إن سے راج إبور اوساع- رات دہرہ دون لیں امیسریل ہوال میں فرکسے واور مسوری كى روشنى كانظاره كيار ايباسولوم بوالقا که پیماڑوں بر درختوں مین جلیاں اگی اہو ہی ہیں۔ مثل کی صبح کو و ہاں سے روانہ ہوکر شّام کے باریخ بجے دہلی پہنج گئے ، ازحبيل الرحن صاحب سكس

بنجابی سلامیت کول ملی

ىيانقا<sup>،</sup> مونى مونى ك<u>چ</u>ررى جېيى روثيا**ل،** كدو ی ترکاری اور دہی بڑے۔ گر مبوک کی وجه سے اس میں بنی بلاؤ قورمہ کا مزاآیا + کھا ناکھانے کے بعد دوسری گاڑی ہی بیٹھ گئے ۔ ہارے ڈیپ ہیں ایک لالی ا تھے۔ان کے سامان میں مطابیٰ کی ایک گوری بھی گفتی ۔ وہ اتفاق سے کسی ضرورت سے و برسے باسر تشریف نے گئے۔ اتنے میں یارلوگوں نے مفئت القائٹ تو براکبائے " کی شل پرعمل کرتے ہوئے دوجار لڈواس میں سے بکال گئے۔ بے چارے لالہ جی کو جب مٹھا ئی کی ضرورت بڑی ہو گی زمنعلوم الفول ہے کیا خیال کیا ہوگا۔ غرفن یا بخ بح مردوار پہنچ گئے ۔ رات ایک سراے میں گذاری- صبح کو د ہر ہ دون روانہ ہوگئ ومردون سے راج پور کک کے گئے لاری کی راج پورسے بھر موری مک کے لئے يمن قلى دو تھوڑے كرائے پركئے۔ اور خداكا نام نے کرمسوری روانہ ہو گئے گھوڑو ل بر صرف طالب علم آبی سوار ہونے نفے - مینه تمام راستہ برسستار ہا - بڑی دقت سے

ادراجھی طرح کرول گا ۔ انشاراللہ جلد اچھا ہوجائے گا ؟

دولن وین کا پر جواب س کر داردی کے غصبہ کا یارہ اور تھی چرط حد گیا ۔ کہنے لگیں « کم نخت تم نهای جاننے وہ میرا لو تا ہی۔ ا وراكلوتا پوتا خبروار حوتم نے لا تھے لگایا ۔ نہیں تو میں اپنی جان دلے دول کی ۔" یہ کہہ بوڑھی وا دی کچھ مایوس سی ہونے لگیں ان کولینے اکلو تے پوتے سے جوامید پھیں وه فاک میں ملتی نظرار ہی تقیں ۔ انفیس دیار کے باپ پر بالکل تھروسہ نہیں تھا - انفیس يقين تفاكه اگر كوني دوسرا شهور عكيم نه بلاياكي توخدا نخوا مسته بجه کی جان سے ہاتھ اوھو ا بر ایں گے - وہ تفوری دیرے بعد بھر برا برط میں "کچھھی ہو تھارے علاج کی صرورت نہیں - متعادی ترکیب ہی عجبیب ہو · میں ہرگز نہیں مان سکتی ہوب کک تبیرے برن میںجان ہے میں تھیں ویادئے بدن کو ہا تھ نہیں لگائے دوں گی۔ اگر متھارا علاج غلط بحلا تواس وقت ديار كي جان چلی جائے گی ۔ اوراس کے ساتھ میر بجان

#### دا دې کادل

(سللہ کے لئے ، را پریل کا پیام تعلیم ملاحظہ ہو) دولن وین کواس وقت کچھ 'ڈرسامعلم ہونے لگا۔ باب کی محبت کا تقاضا ھاکہ لینے ا بچهرکا علاج نور کرے کیونکہ اس وقت بشر پر پڑے ہوئے مرمین کا چبرہ آگ کی طرح سرخ مور القا - الكهيس أدهى بنداورادهي ڪھلي فقدين جمجي ڪي انسي ڪھي آجائي تھي ۔ اليي عالت ميس كون ساايياً داكثر ہوگا جو بابست زیاده مدردی اور شفقت کرے گا اوراً سنفى سى جان كوا بني جان سمجتنا مورگا-آخرباپ کی محبت کے جذبہ بے لیے آماد<sup>ہ</sup> کر دیاکہ اپنی مال کی ہے جا ضد اور سمٹ کی پروا نہ کرے۔ اس نے بھی ماں کے غصہ کا جواب عفیہ سے دیا۔ اور زور سے جلاکر کہا " دِیارمیرا بیٹاہے۔ ہیں اس کا با پ ہوں۔ اگر باپ اپنے بیٹے کا خیال نکرے تووه باپ ہی نہیں۔ آب اس میں دخل نہ و یحبے میں اپنے بچہ کا علاج نور کروں گا۔

بھی جائے گی - تم دوسروں کو مارڈالو بنجھے اس کی پر وا ہنہیں - میراان سے کیاواط لیکن میں لینے پوتے کی صرور حفاظت کروں گی - ویکھونجبرواریا میں ابھی سکیم صاحب کو بلاتی بہوں - (باقی باقی) از برالدین صاحب بنی ہے جامد (دارالعلام نددہ بھھنؤ)

كفا

جہاں دوجارگھرہوں وہاں ایک کتا بھی ضرور ہوتاہہ -یہ ایساسیا ناجانورہ کو جرطرے سلاک اسی طرح سدھ جاتا ہے - امیری غریبی کے اتار جڑا اوکی باکل پرواہ نہیں کرتا جرکا ہور ہامرتے دم کب اسی کا ہور ہا۔ لین غریب مالک سے نیئے ہوئے سو کھے کڑے آد سے سیٹ کھانے گا، گرعمرہ الذیذ اور

بھاہ نیکر نگیا ۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں توکتو ل کو

بیٹ ہر کھانے سے لئے میں کھر کی طرف

سدها یا نہیں جاتا ۔ گرولایت میں ان سے آ دیمیوں کے کام لئے جاتے ہیں۔ مثلاً <sup>وا</sup> سلفِ خرید لانا لیکیول کی مگراتی کرنا بھیڑو کی رکھوالی۔ ڈو بتوں کو بکا لنا وغیرہ وغیرہ ۔ جيباكه تقسويرون بي وكلها ياكيا ہے-مثلاً تفكوير تنمبر(۱) میں کناسو واسلف خریدین بازار جا ر ہاہے - اور دوسری تصویر میں سودے والی لُوکری پرے زمین پر رکھ کر خود در وازہ کھٹاکاکر مالک کو بلار ہے

ركھوا لى كررلج



مثلاً کھلے سال **۳۳** ان میں گرمیوں کی چھٹی میں ایک کناران ٹن ٹن نامی جوکہ امر کم كى ايك منهودلم ساز كميني كاا كيثر عَنَا مُركِّيا . اس كَي تخواه ما موار

۰۰۰ بوٹد تھی۔ا*س کا مالک ا*سی كى بدولت آج امر كمير ميں لكھ ببتيول مين شمار موتا سح اور مسكى

امر کمیمی مهبت سی عمارتیں اور کارفانے ہیں جوہری کامیابی

ہے جل کہے ہیں +

(ازدرشیدالدین مل<sup>وب</sup>)



تقور بنبرم یس کتابکر لوس کے پاس کھرا ان کی نگرانی کرر ہاہے.



تعدير منبره ميل كتابي إد وبتنبي مودر بات نكالائب اور ود بوك كرسي كومبلا ر ہاہے -غرصنکہ امر کمیہ اور ولا سیت میں کتوں سی

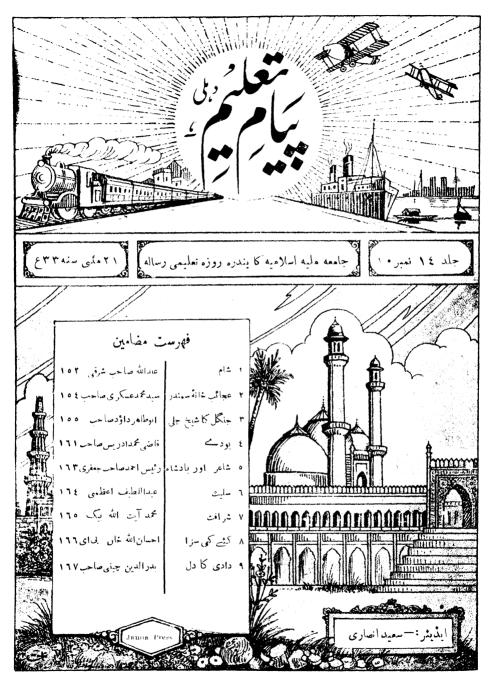



نشانی تفکاوٹ کی د کھلار ہا ہے بہت ہی بڑااس سے چٹر رکھا یا عوض اس کے جاند آئے گاکا کھے ہیں کینے کو شاخوں پہرچڑیا ک بیرا كراس شام كے بعد آنے كو بوشب بلط كروه كمراسك لين اين جھگڑ تی ہے گا کے سے دوکان <sup>دا</sup>لی کوئی سیرکو' کوئی سو دے کو آیا ملازم بھی مُ آقا بھی تشریف لائے برطے طوب صورت سبت ہی بیارے كداك ينك بترمن بمرحط بي کہ جوشام سے پہلے پاجائے منزل الفیس الفنا ہوا اے ہرروز توسکے ہوئے کھیل درکوسے سے خبروہ

وه سِورج کی خصتِ سے بیٹالا ڈھیا وه سرگريس جلنے لگے ميں دے اب مونشي وَجِكُل مِن حِرِتْ كُمُ عَظِي ے بازار کی کیفیت بھی نر الی چراغوں سے بازارہے جگرگا یا ا تھکے ما ندے مزدور بھی گھر کو آئے چکنے لگے آساں پر ستار . فلک کے بھیونے پر ایسے بوطے ہیں سافرے وہ فوش تعیب ورثو شرل بواسکولَ میں روزجاً تے میں *لڑکے* تبق يادكرتته بن اب بني تحر وه

اد فوعدا مو مرّل شرّل شرّال حفرت فوی مهمون مرکن شراک مدال

زراد پرمیں بھرے کھانے کو جانا انفیس بھرہے سونے کولبتر پہ جانا

بينة ب كوبياكر دوسرون كو الماك كف کی خواہش کا نام تورب کے عقلمندوں سے اسر مل فار اگرس فیس (Struggle for Existence) رکھاہے۔ جس کوعرائیں سَنَا زُعُ لِلْبُقَا كَمِتِي مِن - اس كم معنى یہ میں کردنیا میں زندہ سے کے سئے اسم ناع ہوئی رہے بعنی جینے کے لئے فذالھی ہو اور یہ غذا دوسموں کو مار کر میں گئے۔ اور خود لیے ارے نجائے کی کوشٹش تھی جاری سے سندرس آپس کی نویے کھوٹ اس زور شورکے ساتھ جاری ہے کہ خشکی مں اسکی مثال نہیں ہاسکتی۔ آگر کسی ملک میں آ دم خور اسے کڑا کر ہنجرے میں قید کر دیں تھے یا مار ڈالیں گے . گرسندر کی حالت پرغور کر وکہ یهال کی سرایک حجود بی بژی محیلی، سرایک طرا ووسرى مجهلي يا دوسرے كيات سے كھاجانے كى فكرمي لكار بالبع - اس كف قدرت ئے ان *جا*نور وں ہیںا پنی مشل سے قائ*ر کھنے* اپنیجان بچاسے اور دو سروں کو ارڈ ا کنے ك ك اليه الوكه طريق تحويزك

## عجائب خانهمت



ختگی میں توخیر ایسے جانور ہی پائے جائے ہیں جو گھاس بھوس اور درخوں کے پتوں پراپنی گذر بسرکرسکتے ہیں اور دوسرے جانوروں کی فکر وں میں ہیں میں میں ہیں میں میں ہیں گئر وں میں ہیں کی میں میں توجیو ما 'یہ کیفیت ہے کہ ان کی زندگی رات دل الی کی ندگی رات دل الی کی میں گذر تی ہے۔ اس کونی اس کو کھسوا اور ہیں گذر تی ہے۔ اس کونی اس کو کھسوا اور کی اور دوسرے کا شکال میں اور دوسرے کا شکال میں اور دوسرے کا شکال میں افتہ بی ساتھ یہ فکر کہ کوئی مجھے نہ کھا جا اور دارسا تھ ہی ساتھ یہ فکر کہ کوئی مجھے نہ کھا جائے۔

حنگل کا موسی و کی ایک ایک کا فورامه ایک کا فورامه افراد دُرامه افراد دُرامه نودان بهیرا یا کی کا دوم کا کا دوران بهیرا یا کی کا دوم کا کا دوران بهیرا یا کا دوم کا کا دوران بهیرا یا کا دوم کا کا دوران کاری



میں کہ و کمیھکر عقل و جمک رہ جاتی ہے۔ ان
رات دن کے او اکو جانوروں میں سے چند
کا حال تو تم چیچے پڑھ ہے ۔ اب چند ھیجو بی خطیبوں کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ و نیامیں
اسوقت کک تقریباً نو ہزار تیم کی جولیا اُ کا میں ہوئی ہیں۔ اور سرم میں گئی کئی د صنع کی تنامیس
ہوئی ہیں۔ اور سرم میں گئی کئی د صنع کی تنامیس
ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ پہاڑوں میں توبیش
الیسی مجھیلیوں کے ڈصا پنجے ہاتھ آئے ہیں ہو الیسی مجھیلیوں کے ڈصا پنجے ہاتھ آئے ہیں ہو الیسی مجھیلیوں کے ڈصا پنجے ہاتھ آئے ہیں ہو بیانی کے اندر منتے یہ مجھیلیاں مندر میں تیرا

( ازخاک پدمی میکری فیاسی

[ ماقران بہاڑی کے بیج میں ایک گھنا دیگل ہے اسکے
بیج میں ایک بہاڑی خیبہ ہے جبر کا پانی جمع ہوتے
ہوتے ایک جیودئی ہی جیبل کئی کل میں بن گیا ہے۔ اس
جیس کے جاروں طرف گھاس آگی ہوئی ہے ۔ بانی گھاس
اور ہوے کے درختوں نے مل ملاکر اس مقام کو بہت
دلفریب بنا دیا ہی ۔ بر مدے درختوں کی ڈالیوں پر چیپا
دیے ہیں۔ ایک خوب صورت غریب بعیشر جیسل کے کنار
کھڑی ہوئی بانی ہی جاتی ہے اور خون کے مارٹ ممرام مرام

اگریادنه موتو در بابی نراکریت کی دیگ پر ملاحظه فره کیئے -خطائ بت میں منبرکے حوالے سے بڑی سہولت ہوجا تی ہے - ور ندب اوقات جواب وینا جی شکل ہوجا" اہے -براہ کرام کے نہ کھولئے -

آپ کو اینا تنبرخر مداری یا دی ا

يرا يا - چُپ مردار - تواس مگه آني کيول كيا تجفكونهني حلوم مقاكها بسبم جوان بروتكيمس اور لینے بیخوں اور دانتوں کو خوب تیز کر کیکے متر [بهیشری کا گلاد با دنیایش ۱ ور وه بیم<sup>و</sup>ک بیرگر کرجان دیتی ہے] ا ارہنتا ہے) شکار کرنا لتنی آسان بات ہے [خون جا متاہے] کتنا میٹھا شرت ہے۔[مری موئی بھیٹری کے گر د نا پتا ہے ۔ آج ہمارا پیلاشکار ہے۔ گر کیخت گیدٹر کیال مرگئے ۔ جو ساری بہادری کی تعريف مين اگرليئے گلے پھاڑ بھاٹا کر دوچا گرست گائے تو تم آج مفورا ساگوشبت ان کوهبی دیدیتر [بھیڑی پراینجے رکھکر کھڑا ہوجا تا ہی]افسوس ہوگوئی مقا بله كرك والاهبى نهيس ك ورنه دوجاردا و ہیج کشتی ہے ہوتے . دوجار کھرد پنجے ہبخوں کے نگتے. وو**عارگھا** ؤ دانتوں *سے بڑتے* تواس شكار كامزه چوگنا بوجا آ-[ وْكارتابي] ارك! این میں سب پوہے اور بلیاں ہی ہیں۔ لسی میں ممت مو تو نتکے اور آئے ہمارے سکھنے [ پتیوں میں کھ کھڑا ہٹ ہوتی ہے )کون [ ایک هپوانی سی اد مرمی اپنی تفولتننگها س

ر حار دن طرت و کمیتی ہی جاتی ہے ] بھیٹر کیساد لفرسب مقام ہے۔ کامٹس یں مہیں رہ جاتی ۔ نتم ہے دیوتا ٰباگ کی ۔ کسقدر الفندا بان ہو یو آزادی اور یا طف گڈرے کے گلے میں کہاں۔ میں آج دادا کا نیاا دراس کے شکاری کنتے کھنڈ یائی نظردں سے بچکر بہاں بھاگ توآ ئی ہوں *لین ایبانہ ہدوہ میرے بنچھے* ۔ تتے ہول اور اس حبنت سے مجھے اس طرح تھسیٹ کرے جا بین شرطرح کسی اسکول سے بعد <del>گر ہوئے</del> چوكرے كواس كے اسٹر كر كركے جائيں۔ آرے يه بتول كي كلفر كلفرا مرسكيسي [ يحيم مراكر وكليتي يو] ے کشن عبکوان بیانا البہت زور سومیانی ہے ] اركميرے كرمول كالفل! ميں كيول ا ایک سے میں رائی [ بھاکتی ہے][ایک نوجوان ببیر یا تکھنے خبکل میں سے عمل *رحیوالا گا*ر ا ہے اور بھاگتی ہوئی بھیٹری کی کھال میں اپنے تیز دا نت گُڑو دیتاہے۔ بھیڑی ایک چینے مارتی ہو یں کوس کرفیگل کے تام ہتے *س* لكتے ہیں ] بهير" (خون بررائ) كسيرك فلالم

مں پانچ برس کی ہوں۔

بھیڑیا ہا وہو۔ بانخ برس اتعجب ہے کہ اتاقی بڑی ہور العجب کے ایک بچے کہ اتنی بڑی ہو۔ دیکھو ذرامیرے ڈیل ڈول کی طرف نظر کر و۔ برگد کا درخت معلوم ہوتا ہوں یانہیں۔ اچھا بتاد تو! اس شخل میں کوئی ایسا بہادرہے توجھ سے اٹسے کے۔

لومڑی - ہاں سرکار ایک چنی دار تعیندوا آپ بڑا بھی ہے اور عنبوط بھی ہے۔ وہی لڑ سکتا ہے ۔

بھیڑیا یہ خیراہی میری عمری کیا ہے۔سال بھرکا لونڈا توہوں ہی ۔ ذرا ہاتھ یا وُں بڑھا لوں توہمان اس میندو سے کا نرخرہ نے جاجاؤں توہمان بھراس کی بادشاہی توہمارے قدموں تلے برٹری ہوگی۔ مگر حتی وار تیندو سے بھی کوئی جا نور بڑا ہے۔؟

لومڑی مجی ہاں نواب صاحب - کا لے بالوں والے مہا بلی رکھیواس سے بھی بڑے ہیں .
بھیڑیا - ارے سے کیے اس سے بھی بڑے ہیں .
بھیڑیا - ارے سے کے کی کے اوشاہ میں کے اور شاہ بھی کسر ہے ۔ مقور الا تنظار کرنا پڑ میکا ۔
بھٹی حب ہم ا در بھیول جا کیں گے او متعالے رکھیے

میں سے باہر نکالے ہوئے کھڑی ہوئی ہے ا اُباہ - میاں اومڑی ہیں۔ ابدادہ نشخ ذرا باہر نکل کے آ۔ خرکوش کی طرح سے دہیں جھانک رہاہے - ذرا ہم سے جنگ کرکے دیمیر ذرا ہماداند وراز ماکر دیکھ معلوم تو ہو کہ اس کار کاتو حقدار ہے یا ہم ۔ کیوں لوٹے گا۔ بول! لومڑی۔ نہیں جناب ہیں آپ سے لؤکر کہاں رہوں کی کہاں آپ اور کہاں میں ۔ آپ کے ہنجے ، وانت اور باز دو کیسکر میرا دل وہلاجا تاہے۔

بھیر یا - (غرور سے تن جاتا ہی) اجباجی پیر جاہم نے تجھے معان کیا - مگر ہاں ذرا ہمار قریب تو آ دُائم سے کچھ باتیں پوجینا ہیں ڈرز نہیں قتم ہے اسی شکار کی ہم متھاری ڈم کے بالوں تک کو نہ جپوئیں گے ۔

[ دومری قریب اگر بیھ جاتی ہے] دومری یہ جی . فرایئے! بھر لیا یہ بچ بچ تانا تھاری کیا عمرہ بمیری عمرتوا کا الی ہے۔ گرمیرا خیال ہے کہم مجھسے بڑی ہوگی ؟ دومری یہ ہال تھنوریں ایسے بہت بڑی ہو

کی بڑی سیالی ڈالول محا۔ میں بڑی ہی ہی جاتوں

ریحی سے بڑا مالوز تو کوئی ہوگانہیں کیول ہے؟ لومڑی حضرت ہے کیوں نہیں۔ساسے بن کا چھتری سور ماجیتا البی زندہ ہے۔ کسکی د ہاڑے درختوں پرے جالوز ٹپ ٹپ رکھاتے ہیں:

بیریا - اب تو توم کو در لسے دیا ہے [روم ادصر دکھ کر کہاں ایسائہ ہو وہ تھا را سورا جیا ابنی کل آئے اور میرے بخوں سے د وجار طاپنے کماجائے میں اس شکے سے ابھی اوٹا اندی ہا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس خبل کا راج لیسنے ہم کو مہت دن انتظار کرنا پڑے گا خیررہ توجاؤ آج ہی سے ڈو ٹر اور میفیک کرنے کی شق شروع کرتا ہوں ۔ اور حب خوب طاقتور ہوجاؤں گا تواس کئے کے کان بگر کرنتھارے ساسنے ہی انعمک میٹیک کراؤں گا۔

[مونجیوں پر آاور تیا ہے۔] کیوں مئی اس اس سے بھی بڑا کوئی اور جالزرہے، یا نہیں ؟ لومڑی۔ جی ہاں کنور صاحب، کیوں نہیں مہاراج مشک دار ہمتی سے توجیتری جیتے کی کھی روح کا نبتی ہے۔ان کی کرج سے دھرتی

ما ماہمی ہل جاتی ہے۔ وہ اپنی ایک سونگر کے اٹا ہے سے برگد کے درخت کو جواسی اکھاڑ میں ہے ہیں۔ اپنے بیروں کے دہاؤگ بڑے بڑے سور ما وں کو تھی کی طرح سل وللنع من ان كالمبابورا بعارى مركم ولي ڈول د کمیفکرائپ صرورہے موش ہوماً میں گے بعيريا -الب رام رام رام [أه بجرنا ب] لكيس مح - مرمي من إرب والأجانوني ہوں۔میں حب بمقارے مہاراج عبیا بڑا ا ور لا تتور ہوماُول کا توان سے حباک کرول گا اور لبخ تیزوانتوں سے ان کی سوند کا ف کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ کیا اعتی سے بھی کوئی جانور برااورطا فتوريد ؟

لومڑی بنہاں راجہ صاحب ۔ ہاتھی جی کی جنگل میں ہے بولی جاتی ہے ۔ گمرا یک مکار وفا ہاز۔ چوٹا سا جالور آنسان البتہ ہے جس سے اتنے بڑے دیو کو بھی را م کر لیا ہے ۔ وہ ان کی مونی کردن پر بیٹھ کرآ نکس چلا تا ہے ادر ہمارے مہاراج ایک غلام کی طرح سے اس کا عکم انتے ہیں +

بھیٹریا۔ ہوہو [ ہتہ لگا اہی ] لبے پّدے بھے تیری مدوکی صنرورت ہی کیاہے۔ میں تو ہلے ٰبل بوتے برجار ہم ہوں۔ تیراول چاہے تو تو معاک اُ نا۔

[ بومڑی آگے آگے کو دنی ہوئی میلی ہے اور بیٹڑیاس کے بیٹھے روا نہ ہوجا آہے]

سين دوسرآ

ا ما تقران کا بہاؤ کھڑا ہوا ہو۔اس کے او برسے ایک بی مٹرک بل کھاتی ہوئی گئ ہے۔ مثرک سے ایک طرن بہاڑ کی اونجی دیوارہے اور دو سری طرت

سبجها دُ تو۔ لومڑی کیتبے ، کے توبہ دہارامر ہیں۔ یہ آپ کے اس غلام کو بھی نہیں معلوم کہ الیا کیوں ہے ۔ بہرطال اتناجا نتا ہوں کہ یبجالوز جس کا نام النان ہے دیکھنے میں بہت چھوٹا اور کمز ورہے ۔ گریٹن دریا۔ پہاڑ اور زبین

الله به کیم میرے اچھے جی درامجھ

کابادشاہ دہی ہے۔

ہیمٹریا۔ الم الم افرب نہاہے آئی اال
اتناچوٹا اور کمزورہ ہیں اسسے زیادہ
طاقتور ہوں! بس اربیا میدان [ ناجا ہے]
اس سے جاکر کہد دکہ دہ بہت دن کہ مزب الراتار ہاہے۔ آج اس کی ادشاہت ختم ہو
جائے گی ۔ ہیں۔ ہیں بھیرٹ کا پوت اس
جائے گی ۔ ہیں۔ ہیں بھیرٹ کا پوت اس
طائے گی ۔ ہیں۔ میں بھیرٹ کا پوت اس
مائے گی ۔ ہیں۔ میں بھیرٹ کا پوت اس
مائے گی ۔ ہیں۔ میں بھیرٹ کا پوت اس
مائے گی ۔ ہیں۔ میں بھیرٹ کا پوت اس
مائے ہیں۔ میں برائے کی کا بھی دار ہاتھی، جھیری سورہا جیتا۔
مہالی ریجھ اور چی دار میندوے میرے سائے
ادب سے سرجھ کا بین گے۔
ادب سے سرجھ کا بین گے۔

اوچوہے، زراجھے بتا اتو یہ کمزورانان کس موراخ میں رہتاہے ؟ ہوا تیز تیز دوڑا جلاجار ہا ہواس سے چہرے سے خوف ظاہر ہور ہاہو۔ لڑکا (گائے ہوئے)

سارا جُنُل بوسنسان اسمیس ورخت بی گنجان سوسج دوب جلاا فنوس، رسته بن چلا انجان بسیر یا تر اوم رسی دکیهو یه دوبر کا جانور آرک برنده می داند، ارک بنیر دُم اور پُر کا گناه جا بور کی گناه اجها ہے۔ دیا یہ کا گنا منڈ پرندہ ہی ۔ گر گا آا انجها ہے۔ دیا یہی النان ہے ؟

ہومڑی الرے جناب آپ کیوں ہے تاب ہوئے جاتے ہیں۔ یداننان کہاں سے آیا یہ اننان کا بجہالب تہ ہے بقوڑی دیراورانتظا کرلیجئے ۔

ا مطرک پرسے ایک نظار تکاری نظر آ آہے۔جو کرسے ایک لمباچرا باندھے اور کندسھے پر نبددق رکھے ہوئے ہے جم تھی اس کا لمباچرارا سے آ

نومڑی - رآئم تہ سے بھیڑیئے کے کان میں ) کی جہاراج بہا دراننان آگیا ۔ آپ کو گل کی بادشاہت اس آسانی سے ملی جاتی ہے ۔ خدا حافظ - بندہ سے اپنا کا مڑتم کر دیا ۔ میں لیسے بہت گمنا جگل ہے۔ شام ہو جی ہے۔ چار دل طرن اند میرا چار اسے ۔ مٹرک کے نزدیک درخوں کے ایک جنڈ میں بھیڑ یا اور لومڑی د کے ہوئے بیٹے ہیں بھیڑیا بار بارابی گردن اٹھاکر سڑک کی طرف کی مشاہی ] بھیڑیا بار بارابی گردن اٹھاکر سے کوئے تھک گیا۔ کی میں ہما ہے کہ اس جالاک انسان کو خبر ہو گئی۔ باہ خردہ اب یک کیول نہیں نکلا۔ وہ شکار کرنے کس وقت نکام ہے۔

لومڑی ۔ بس نہی وقت ہم اس کے نکلنے کا۔ فرا افاموش میٹھے اسٹے ۔ سے خطا

بھیٹریا۔ اہا ہا، اوہو نہو ہو۔ آج ہم اختگل کے بادشاہ کہلا میں گے ۔

[سطرک پرسے ایک برسا ادمی مجمی کمرسکی ہوئی ہے لکڑی ٹیکنا ہوا آر ہاہے ] بھیڑیا۔ ارسے زراد کیمنا یہ بین ہا مگوں والاجانزر بھارتنا ہوا آر ہاہیے۔ کیا یہی انسان ہو! اومرسی۔ جی نہیں حضور یہ سی زمانے میں انسان تھا گرا ب چولا بدل چکا ہے۔ تھوڑا اور انسفار کیکئے۔

[ بڑھے آدمی کے جائے بعد ایک چوٹالو کا نظر آتا ہے جو تابوں کے بیگ رکھا آ ولیی ہی صروری ہے -بودوں کی زندگی کے لئے بھی یہی چیزی صروری ہیں- بودوں کی خوراک کا

بہت بڑا احسہ زمین میں موجد دے ،جو پانی کے اندر ملارمتا ہے۔

زمین کے اندرج یا فی سوجروہے ایں یں پر دوں کی فذاکے اکثر حصے شامل ہوتے میں۔ جوبارش کے ان کے ساقب اقد زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یاغت ذا پردا ایک عجیب فرسیعے سے حاصل کر<sup>ا</sup> ہی یعنی اس کی جڑ<sup>و</sup> زمین کے اندر جال کی طرح پھیل جاتی ہے۔ یہ جال کے حصے جوبال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں ہمی کے ان فروں میں جاکر پیوست ہوجاتے ہیں جن کے اندروہ یا نی اجس میں پور کی غذا شامل ہوتی ہے ، ملار ہتا ہے۔ال جال کو انگر زی میں روٹ *ہیرز ( آمدہ ہ*ر مندم کے بن سیم اس کے درو سے اس پانی کو چوس لیتی ہیں۔ یہ جندب کیا ہوا یا بی دوسری چیزوں کے ساتھان الیوں

کے ذریع جوردے کے قریب قریب

موقعے سے کوسوں جاگ ہوں۔ لیجئے ہیں آر بہ جلا۔

(علیحدہ) یہ بھیڑئے کا بچہ سبت دیرے بلبلا رہا تھا۔ ہیں اس کی لاش پر دورسے فائخہ پڑھوں گی۔[بھاگ کرجاڑی ہی چیپ جاتی ہی] (باتی آیندہ)

( ازسبيرابوطامردادُو بي اس ي)

بوو<sup>-</sup> اوران کی نوراک



اگرتم سے پوجہاجائے کہ انسان کی زندگی کے واسطے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں آقہ انتم جوا ب دو سکے کہ ہُوًا ' پانی اور خوراک ساقد ہی یہ بھی کہو گے کہ سورج کی روشنی تھی کے موسیمیں بالیدگی (بڑھوار) پربڑااٹر ہوتا ہے، جوکسی اور موسیمیں نہیں ہوتا ہ سور ج کی روشنی ادرگرمی مبی پود کے لئے اسٹ رضر دری ہے ۔ اُرکو ٹی پودا ایسی عبد رکھا جائے جہاں اس کی نوراک کے لئے ہر چیزا فراط کے ساتھ موجو ہو ، گرولاں سورج کی روشنی

اور گرمی نه بهنج سکے بلکه بالکل الدمبیرا بود تواس صورت میں بودا مرتا تونہیں، لیکن برط ه بھی نہیں سکتا ۔ اور سبز رنگ کے بودوں میں جو چیز خوب صورتی کی ہو وہ بالکل نہیں یائی جاتی ۔ ایسے پروے کا ربگ زرد مرجاتا ہے۔ اگراس بودے مواند صیرے سے محال کرروشی میں ر کما جائے تو یہ رفتہ رفتہ سبزی اُ ل موجائ کا ۔ اس سے الا سرمواکہ روشنی ادر گرمی اور سے کے لئے استد ضروری ہیں۔ بہر حال ہو ووں کی زندگی کا دار مدار ا تغیں چیزوں پرہے جس کا ہمسے او پر ازقافني محدادرسي صاحب

هر حصه ی**س هوتی هی**، او پر حوط ها اس طریقے سے یہ نذا پر دسے کے قریب تریب ہر مصلے میں پنج جاتی ہے · اس غذا یں بودے کی خوراک کے اکثر وہ حصے جن کو المريزي من پروئنين اور استايج ... (Proteins and Starch) ر مہتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ باقی جزو<sup>شلا</sup> يمن وغيره إروب موات عاصل كرت ہیں بعبن وقت پردے منرورت۔ زياده باني لينا ندرجذب كرينية بن، تو اس صورت میں زیادہ مقد ارحتنی مبی ہوتی ہُر وہ ہتیوں کی سطح برسے بھاپ کی ممکل میں <sup>ا</sup> اُرْ جاتی ہے۔ برووں کے مبم میں بہت ہی کوهفریاں ہوتی ہیں۔جواس مانسل کی ہوئی نذاكوسك الدرعم كرنتي مي - اورلودول کی طرصوار کا باعث ہوتی ہیں۔جو کو نظر یاں كه غرب زياده موتى جاتى بي - ده إو مساك ابرك عصد برص كو منا كبت بن اجاتي ہیں - اور اور دے کے لئے معنوطی کابب ہوتی ہیں۔ ان کی عبکہ نئی کونشراں نے لیتی ہیں - اوراس طریقہ برایدوا برصابے۔بہار

و بدیا ؛ بھر ابو ولامه بولات صنورے به غلام رہیں سے کہاں۔ ؛ ان کے لئے ایک مکان بھی توجائے یا خلیف نے حکم دیاکہ ایک سکا ن بھی ابودلامہ کو دیاجائے۔ پیکم س کراس نے كماكيون صنور الركوئي ماكيرنه موني ترآب غلام کہا میں گے کیا۔؟ سفاح سے کہات<sup>ہ</sup> ہمنے ین دوسوحریب زمین دی - نناو جریب کمیتی کے قابل اور سوجر بیب بخبر- ابود لا مه ورائ قبيله كي إنجوم يب بنجر زمین حیور کے تومیں بہاں آیا ہوں۔ اور آپ پھر مجھے وہی وے رہے ہیں " اس پر سفاح سنس پڑا اوراس سے حکم دیاکہ ابو د لامہ کو یوری زمین تھیتی سے قابل دی جائے 🗼 ازترسس احتصفري

#### شاعرا وربادشاه

الودلامه ایک سبت دسیبی المیبی المیبی المیبی المی ایک مرتبه اس کری دل سبب بات کهی اس پر الوالعباس ماسی الوالعباس ماسی پهلا باد شاه قفا) نے نوش ہو کر کہا یہ مانگ کیا مانگ کیا مانگ ہے المیک کیا مانگ ہے ا

ابودلامه ف جواب ديا يم محص ايك كتّا چلے کہ حب میں جا ہوں سے *کے ڈٹکا رکو* چل کھڑا ہواکر ول<sup>یو</sup> سفاح کوتعجب ہواکہ اس نے اتنی میونی چیزانگی۔ گراس نے حکم دیا کہ ملسے ایک کنا دیدیا جائے ۔حب کتا مل گیا تو ابودلامه سن كهائه حضورا ايك سواري هي تو مل جائے جس پر چڑھ کو میں شکار کوجایا کروں " وہ بھی سفاح سنے دلوادی، بھر ابو دلامہ سنے کہا حضورايك غلامهي جوكية كي ركهوالي يأكي فلام هي مل گيا - الودلامه نے بير كها - حضور اگر ایک کونڈی مل *جائے توہب*ت اچھا ہو۔ جوسی<sup>رے</sup> شکار کو درست کیاکرے اور اے ممان کرکے مجھے اتھی طرح کھلا یا کرے "فلیف سے اس کا بھی

مے تکھنے میں مبت اس ای ہوتی ہے۔ اگر یہ مزہو تو اس کے منارے تیز ہوتے ہیں۔ اِقا میں جمد ما میں گئے۔

سلیٹ در اہل ایک فاصقیم سے تیمر یا چان کا کار اسے جس کوسلیٹ کہتے ہیں۔ یہ پیمر اکثر ملکوں میں پایاجاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ویلز (مفلاصت) اور کار لوال علام سند مدہ) سے آتا ہے - ان ملکوں میں سلیٹ کی بہت سی کا نیں ہیں - اور ولی پر سمینیہ مزاروں آئی میں کارک تر میں

والدين من ميع من وونول طرف ك

سلمرط

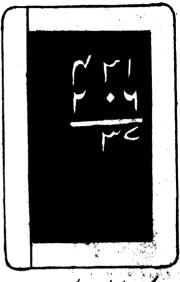

اسکول سے اکثر لیشے سلیٹ پر سوال دفیرہ جوڑتے ہیں۔ اور اس سے بہت سالام سیتے ہیں۔ لیکن چر ہی بہت سے اس سے باکل بے خبر ہیں کہ دہ کس چیزسے نبتی ہی ؟ آج ہم اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ سلیٹ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک سلیٹ اور دو سرے فریم ۔ فریم لکڑی سے چار ملیٹ بہت جوڑ کر بنایا جا تاہے۔ اس کی وجب ملیٹ بہت محفوظ رہی ہے۔ اور سوال وغیرہ

ے اکثر لڑکے ہیار تھی بڑھاتے ہیں۔ ( ازعبداللطیف غطمی متعلم ند و هلکهنو) ا يک کسان ايك گاؤل ميں ر ه کرايني ر دزی بڑی شکل سے کما القا۔ ایک دن فدا كاكرناايها مواكه ايك ريجيراس كي جهونيري میں گھس آیا ۔ پہلے توکسان ڈراکہ کہیں مجھے مار نـ دُلے ۔ گرکسان کا خیال غلط نحلا۔ رکیم کو ٹی

ہیں۔ کیونکہ بیج میں دراز رہ جاتی ہے اگر اس پر کھیرے نہ رکھییں تو بارش کے وقت با بی شکینے سکے مکا - اس کوٹا ید" برمینڑا" کہتے ہیں - اگریم پرانی اورنی سلیٹ کود کھیو تُونم کو ان دو نول مستح در میان نهبت برط فرق ملیگا. پرانی سلیٹ برسنسٹ نئی کے بہت مکینی اور گهرے رنگ کی نظرائے گی۔ جانتے ہوا پیا لیوں ہے۔ اس سئے کہ پرانی سلیٹ روز مرہ کے لکھینے سے گلبس جاتی ہے ۔ تم اسپر بنسل سے روز لکھتے ہوا دراس کو اسٹلنج کیٹرے یا ماقسے روزا نہ صاف کرتے ہمو۔ جس کی وجہسے صاف اور مکینی ہوجاتی ہے۔ بعن رائے بنایت کندے طریقے ابنی سلیطول کودهوتے میں - سمیشه تر اسینج سے صاف کرنا چلہے۔ اور اگراس کے علاوہ دوسری چیزوں سے صاف کیاجائے گا۔ تو بہت جلد حکینی ہوجائے گی اور عفی وقت اس

ملیف بہنچاہے سے بجائے کمان کو اپنا یاؤں اٹھا، مٹاکر د کھائے لگا کسان سمجھ

پاول الما الما معالر و معاسط للا بسان جھ عیا کہ کوئی کا نماہ جمع کیا ہے۔ فرر آ المعا الد

د کیماکه ایک سونی جمی مولی متی رکسان سند سونی کال دی ادر رکید چافی -

ووسرے دن ریجر محرالیا الدران

کارٹا کرکر ہا ہرجائے کے لئے اسٹ رہ کرنے نگار حب کسان ہا ہرگیا دیکھاکدایک

ورخیت کی بہت روی شاخ بڑی تی ۔ بھر

رمجه طلانيار

من اور من اور مجمار کید مجمع بھی ہے ۔ کمان والی مخلوق مجماری اور رات کو مرسے

جواس سے پاُوں میں سے سوئی کالی تقی'اس کار ارد ارد

جب مبر کواملا توکیا دیمتاہ کاس

شاخ کے جارول طرف شہدلیٹا ہوا تھا۔ از مرآیت الٹریک مباعت جام

كغى

ایک سوداگر کا ایک بد مفاش پر کی قرفن نقا - سوداگر کور و پیری صرورت ہوئی توای سے اس بد سعاش سے ابنا قرفن ما نگا برسائر سے رو بیر فیت سے انکاد کیا - سوداگر سے ربٹ لکھادی ادر برساش قید ظانے میں وال وا

کیدونوں کے بعدجب فامنی کے سامنے ہیں اور کاون آبا تو پر شامش سے ایک کیل سے کہا کرتم میری فرف سے بولو۔ اگر میں جوٹ گیا تو ہوگا۔ وکیل رافنی میری فرف سے دو لگا۔ وکیل رافنی میری سے بہتے قامنی کے سامنے بیش ہو نے میں کہنا ، سے بہتے وکیل بر سعاش سے کہا ۔ کہ قامی میں میں کہنا ، سمیں میں کہنا ، سمیں میں میں کہنا ، سمیں میں میں کہنا ، سمیں میں میں میں میں کہنا ، سمیں میں میں میں میں کہنا ، ایموں میں کہنا ، ایموں میں کہنا ہوگا کی ایموں میں کہنا ہوں کی کہا۔ میت ایموں میں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کامنی کے سامنے بیش کے گئی کے قائم کی سامنے بیش کے گئی کے گائی کے برسائن اور داکر کا کی کھوڑوں ہے ؟ جم برسائن ہوں واگر کا کہنے کہنا ہوں کی کہنا ہوں کہنا

### دا دى كادل

دولن وين كي بحرمين في الاستاك تميك رے۔ ایک طرف بودھی ماں ووسری طرف بچہ ۔ ال عُفیناک ہے۔ بچہ مراحل م اور دو نول کی جانیس ایک دوسرے سنتے جردی ہوئی (وابستہ)۔ اس کی بات کا شا ے تو بچرکے منائع ہوت کا خطرہ ہے ۔ اور علاج كرا ب توال عصد سابق جان کب سے سینے کارادہ سے میٹی ہی مارے بريشاني اورفوف مح بجمارك كافون فشک ہوا جار ہا تھا -اور سرحکی کی طرح گموم را مقا - وه اس برشایی میں تفاکه کیا نبیرکراے راس نے کن انکیوں سے بیوی کی طرف د کیماکه ره میامشور ه ویتی ی مُروه منی این جگهت بنی طری فتی - اور آجموں ہے مشبنم(اوس سے قطرول کی طرح آنونیک سے نے ۔ اس کو بی ابنے بچرکی مبت ہے۔ ویار اس کے جگرا کڑا ب- مركي كرب وادى درسان إن الري بوني

" میں یں یں " قامنی نے بیر خصے ہو کر پر جہا یہ تقیس اس سوداگر سے بکدر دید بطور ترمن دیا ہے ؟ "

برسواش نے چرکہا یہ میں یں یں "
وکیل نے کہا تہ اجی صاحب یہ تو واوا نہ
ہے ۔ اس کو بوسے کاسلیقہ بی نہیں ہے
میرے خیال میں یہ تو مکن ہی نہیں ہے ۔ کہ
اس ہوشیار سوداگر سے اتنی ہے وقر فی سے
کام ہے کراس و اوائے کور و پید بطور قرض
دیا ہو۔

دیا ہو۔ گامنی سے کہا میج ہے۔ چنا پند برماش رہا ہو گیا۔

جبوٹ کے بعد دکیل نے برمعاش سے کہا یہ مجھے اپنی اجرت دیدو " برمعاش نے جواب ہیں کہا یہ میں ہیں ہیں گر دکیل نے ہزار بارکو شعش کی۔ گر بدمعاش موالے یہ میں ہیں سے اور کچو کہتا ہیں ہیں مقا۔ چنا بخہ و کمیل کو فالی باقد جا نا بڑا اور اب

(ادامان المترفال بي لما مامع)

ہے میں وصوال بھر گیا ۔ دا دی کاسال لفنك نگااورا بكعول بين ومنو آگئے به گمر دادی سے اس کی کوئی پرواہ نہیں گی۔ اگر اس سے دیار کی کھالنی دور ہوجائے تو یہ نگلیف ہی اس سے کئے آرام ہے۔ د اکٹر د ولن وین اوراس کی بیوی دونو يە زمر بلا وصوال دېكھ كرحيب نه ر ەكسكے. مجور موکر دبار کی وا دی سے شکا بہت کی -آپ نوامخوا ہ تکلیف کررہی ہیں ۔اس سے بچم کی گھاننی دورنہیں ہوگی۔ ملکہ اور برسے گی-آپ کھٹر کیاں اور کواٹر کھول ویجئے ٹاکہ ازہ ہواا ندرآئے اور زہر یلی ہوا کمرہ سے منطع ئه دا دي كو عبلا ان باتول كى كهار اب عقی، جھلاکر کہنے لگیں کم غلطہ کہتے ہو۔ یہ علاج ہم برسوں سے آزمانے ہیں بہشے فائدہ دیتا ہے کے د صوئیں کے اثر سے خراب مواد ماہر کل ٹریگا میں بوجیتی ہوں آخر تھیں کیوں اس قدر مکر ہو البينے بوتے كى جان كى ميں ذمه دار ہوں بيس اس سے محبت کرتی ہوں ادر اس کی جان اپنی مان تحبنی مو*ل" - ( باقی باقی)* از خباب مدرالدین **م**اصبی بی ای انجاسعه

ے - کیورے نہیں دیتی ۔غرمن میاں ہوی دونول بنايت بريشان إدرب عبين بي بور هی وا دی مے کی کے قصے کانیال کیا' نه کسی کی بریشانی کا ۔ وہ خود ہی نیکے کی تیار داری کرنے مگی - اس سے سب سے بہلاکام یہ کیاکہ کمرے کے دروازے اور كلفر كليال خوب أجيى طرح بندكر ليس -اسى برنس نہیں کیا بلکہ کواڑوں میں ورسواخ تقے ان میں کیڑا مھونس دیا۔ اکتازہ ہو اکا ہیں سے گذر نہ ہو-اور بحد کواس ہوات تكليف نه پينچ - بچه كوايك نرم ستر پرلٹا د با اور کئی کئی لحاف اوڑھا دئے اور فودائس کے پاس مبھی رہی ۔ مرتفین کو کھالنی تفنی تھی۔ دادی کاحیا تفاكه بجماكا كلاا ورهيجيرے تعبيك كام نہير کر رہے ہیں۔اِس کئے وہ معجور کی تعلیا اوراخروٹ نے حفیلکے مرتین کی جاریا نی کے پاس جلاسے لگی۔ کیونکہ اس نے سنامما كدان كى نو شبوسے كلا اور مييمرے معان بروجات بي - اور كھالنى باكل كافر برجاتى بو-ان کھلیوں اور حملیکوں کے جلامے سے



# جيول كاقا عده

بچوں کو اردوکا قاعدہ بڑھاتے وقت مندرجہ ذیل دشواریوں کا سامناکر نا بڑتاہے۔ ا۔ کام کس طرح شروع کریں کہ بجہ ابتدائی کام ماحول سے مطابق ویکھے۔ م حروف علت کا کستعمال ۔

۱۷ - هم آواز حروف کی مشکلات -۱۸ - کام کو آخر تک دلیسپ رکھنا

جناب مولوی عبدانعفارصاحب گرانعلیمی مرکز نمبرا ، آج چھ سال سے صرف اول جاعت کے بچول کوار دو بڑھارہے ہیں ، اور بچوں کی تعلیم میں مہارت تا مہ رکھتے ہیں ، موصو ف نے مندرجہ بالا دشوار یول کوسامنے رکھتے موسے مجول کیا مول عرف مکھا ہے ، یہ قاعدہ جامِعہ ملیہ میں دو سال کے تجربے کے بعد اب شائع مواہبے ۔

## رميما الله على عاد

بچول کا قاعر پڑھانے میں جس ترتیب سے کام بیاگیا ہے ، وہ اس میں درجہ ، ایک علم جے بور کی تعلیم سے دکیجوں کی تعلیم سے دلیجوں کے دلیجوں کی تعلیم سے دلیجوں کی دلیجوں کی تعلیم سے دلیجوں کی



## ورزك

علم کے ساتھ ہے درزش کی ضرورت آم کو

فائدہ کچھ بی نہیں نے گی یہ محنت متم کو

فائدہ ہوگا توضحت کی بدولت متم کو

سختیاں جھیلو، اگر چا ہے صحت متم کو

نرستا ہے گی کھی کوئی بھی علایہ تتم کو

چاہئے اس سے درزش سوھی ونبت تم کو

اور بخٹے گی بہی قوت د طاقت تم کو

اٹرکوکرتے ہیں اب ہم ایک تھیجت ہم کو قدیمت ہم کی ہر باد نہ ہوں پڑ سصنے میں اپنی صحت کا بھی ہر دم تھیں لازم ہو خیال آ کو میدان میں ڈنڑ پیلو، ہلا کو گدر کم درزمشس ہر روز میں ہو پوری ہو درزمشس ہر کمز وری ہو موٹا تا زہ ہی ورزش تو بنائے گی تھیں! موٹا تا زہ ہی ورزش تو بنائے گی تھیں!

زور کیوں بازوُ ولین منہیں بدائتے '' چاہئے مُثَرِقی اگر سمت وجرار سے تم کو



مچھلیاں بڑی تعداد میں ہلاک نہ کر دی جائیں تو دریا میں ان کے سینے کے لئے جگہ بھی نہ سے - ہمیر بگ ایک مجھلی ہوتی ہے جوعمر مجر



میں بھیں ہزار انڈے دیتی ہے۔ لرب فرش ایک دوسری فتم ہے جوایک لاکھ کھین سزار



انڈے دیتی ہے۔ ہیلی بٹ سینیتیں لاکھ اور



کا وفش نوے لاکھ انٹرے ویتی ہے۔ اور



# عجائب فيمند

کروٹروں کی تعدادیں انٹے سینے والی مجھلیاں مجھلیاں

مندر من محیلیوں کی متنی شمیں یا نئ جاتی ہیں ان کی پرری تفصیل تروینا کوات ک معلوم تبی نہیں ہے۔ گر پھر بھی جو کیہ معلوم ہوسکا وہ اتنا ہے کہ اگر پوری طرح بڑ صنااد سمحمناچا ہو تو تھاری عمرے کم سے کم یا بخ چھ سال اسی میں صرف مہوجا میں گئے۔ یہاں ہم چند تخصوص مجھلیوں کاحال بیان کرتے ہیں۔اورا سے متعیس اندا زہ ہوجا *کیگا* کہ قدرت سے ان جانور وں کی بناوٹ ہیں ان مین چیزوں کاکہاں کے خیال رکھاہے جن پران کی زندگی کا دارومدارے - تعنی (۱) بلینے کو بجیا نا' (۲) اپنی نسل کا قائم رکھٹ ١٣) دوسرول كانتكاركزا 🖐 تنل فائم ركھنے کی تو پرکیفیت ہے کہ ان جانوروں میں ایک ایک کی اولاد لاکھوں مگٹ پنجتی ہے ۔ اگر یہ

پر مجیلی دشمن کوحب کھی قریب *ا* <sup>م</sup>ا د کھیتی ہے <del>ا</del> ریتی یا نتیھر پرخاموش پڑجاتی ہے۔ اور الکل بہجانی نہیں جاتی ۔ تھنے شکیوں کو دیکھا ہو بھولوں اور نیوں کے رنگوں سے وہ اتنی ملتی حلتی میں کہ حب وہ کسی درخت یا او دے يرمبيطتي بن توبيجا ني ننهي جاً سکتيں - بيس فش کی ہاکل ہی کیفیت ہے، اسے فلیٹ نش بھی کہتے ہیں۔ ایسیٰ عیلی مجھلی ، یہ دوسری مجھلیوں کی طرح تیرتی نہیں ہے۔ ملکہ یا تی میں اس طرح تیرتی ہے جیسے بتیہ سطح آب پر بہتاہے، یہ نہایت تیلی اور نہبت پوٹر م تھلی ہوتی ہے۔ دورے دکھیں ترابیا معلوم ہوتا ہے کہ کئی نے کا غذ کی محیلی کتر کے پانی میں ڈالدی ہے -اس *کے شبہ کے رہی*ی **ا**یتھ سے ہم زگ ہونے کا نتجہ ہے کہ بڑے جالور و کا نہت کم ٹرکار ہوتی ہے۔ البتہاس کے ا نگرے لا کھول کی تعدا دمیں دوسرے جانور کھالیتے ہیں۔ انڈے میں سے جب یہ مجھلی پہلے بہل کلتی ہے تو معمولی مجھلیوں کی سی موتی ہے ، اور تغییر کے اندیا نی میں بیٹ کے بل تیرتی ہے۔اس کے سرکے



بے چاری نہ تیز تیرسکتی ہے کہ بھاگ کر جان بجا سکے۔ نہ اس سے جہم میں کوئی ایسی چیز دی گئی ہے کہ لڑنے کے وقت دوسرے پر حملہ کرسکے پھڑنچنے کی کیا تدمیر۔ اس کا انتظام قدرت سی یہ ہواکہ اس سے حبم سے او برکا حصہ اِکسل اس متبھریاریت کا ساکر دیا گیا جہاں کہ یہ رہتی ہو۔ حبگل کا میں سے جلی

ا بھیریا کھڑا ہوکر انگڑائی لیتا ہی ۔ مند کھول کر دانت با ہز کا ت ہے اور جعالای میں سے چھلانگ مارکر شکاری کے ساسنے جاکر ڈٹ جاتا ہے۔ شکاری اس اچا ناک حکمہ سے گھبر اجا تا ہو گرلینے جواس ٹھیک کرکے چیرے کو نکال لیتا ہے۔ ]

بھیڑیا (اپنی زبان میں) آمجھسے لڑ! دکھیں اس خبک کی بادشا ہت کا توحقدار ہی یا سے

اشکاری پرطدگرائے۔ شکاری اس کے دارکو فالی دکمرا یک طرن کوہٹ جا ناہے ادر چیرے کی ایک فرہے بعیر مئے کے اسکے بیرکو کاٹ ڈانناہے ا بھیر یا۔ آہ اسے مار ڈالا سنہیں بھائی اوشا مجھے نہیں جا ہے آ بھاگتا ہے ا شکاری (خودہے) لبے جا اکہاں کم جنت رہ توجا۔ مجھے چیہ کر کلہ کرنے کامزہ بنا تا ہوں۔ انسوس ہے میرے باس گولی کار توسس نہیں ہے۔ مگر خیر جیٹروں ہی سے کام جاجا گیگا نہیں ہے۔ مگر خیر جیٹروں ہی سے کام جاجا گیگا دونوں طرف دوا <sup>کم</sup>عیں ہونی ہیں<sup>، ا</sup> ڈرے ے اس آتے ہی دوسری محیلیوں کے بجول كى طرح سطح سمندر كے قريب تيرتى نہيں رستى بلکہ فوراً تہ میں بیٹھ جاتی ہے اور و ہال س کے جم میں عجب وغریب تبدیلیاں پیدا ہونے لكتى من -اس كاحبم آميشه آميشه بتلاا ورصيتا ہوئے گا ہے اور سیٹ کے بل تیرنے کی بجائے کر وط الینی ایک باز دا ویر کرکے تیزا شروع کرتی ہے حمرے ادیری صدیر آس پاس کے بیتھر باریٹ کا سار بگ پیدا ہوجا یا ہے۔ کیلی آنکھ فائب موجاتی اور اور کی آنکھ سے ملی ہوئی ایک اور انکھ بیدا ہوجاتی ہو تنمنول سے محفوظ <sup>ر</sup>سنے کے علا وہ زمین کے ہمرنگ ہوجانے میں دوسرافائدہ یہ ہے کہ ا ورمحملیا ں بے خبری میں تیرتی ہوئی اس یک بہنچ جاتی ہیں اوریہ آسانی سسے ان کا *شکار کہ* کیتی ہے پ

از خاب بد محد *عرکتر*ی عادب

کانچور نالاے میں دورسے دکھ داتھا۔

المرسی کانچور نالاے میں دورسے دکھ داتھا۔

المرسی کی المربی کی المربی کانگیں دہ گئیں۔

مرح نہ تھا۔ کہنے دائر کی المربی کانگیں جانگی کی دائر کی کانگیں کانگیں کانگیں کانگیں کانگیں کانگیں کانگیں کانگیں کانگیل کی است میاں تو میان کانگیل کی دائر کانگیل کانگیل کی دائر کانگیل کی دائر کانگیل کی دائر کانگیل کی دائر کانگیل کانگیل کی دائر کانگیل کانگیل

لومڑی ۔ کیوں کیوں اکچھ کہنے تو۔

بھڑیا ۔ ان ۔ اننان واقعی باوشا ہت
کے قابل ہے ۔ بادھر میں سے اس کی گرون
برحماد کیا اور اُوھروہ ایک طرف کو بھاگا۔ میں
سفید جہتی ہوئی بڑی نکالی اور میری طرف جھیٹا
میں بھی بڑھا۔ آہ رہے ۔ وہ بڑی ایی تیزھی کہ
میرااگلا بیراس طرح کو گی تنکا
برااگلا بیراس طرح کو گی تنکا
بوٹھ جائے ۔ میں ور دے مارے وہاں سے
بھاگا۔ گروہ وہی کھڑے کو گئ تذکا

[بندوق میں کارتوس بھرائے۔ بھاگتے ہوئے بھیرٹے پرنشا نہ لیتا ہے اور گھوڑرا دبا دیتا ہو ]۔ وہ مارا۔۔(مہنتاہے)

بھیر یا۔ (بھا گئے ہوئے) ارکفیل گیا ا جل گیا [ تینے مارتا ہے] ارے میرے باہد۔

#### سين تيبرا

[ بہلے مین کا مقام ۔ جھیل کے کنارے لومٹری کھٹری ہوئی کنو تیاں بدل بدل کر جار وں طرف دیکھ کھٹری ہوئی کنو تیاں بدل بدل کر جار وں طرف دیکھ رہی ہے ۔ ساسنے سے بھیٹر یا بدھ اس ہوکر میں انگول پرا چکٹا ہوا چلا آر ہے۔ سارے حبم سے خون کے قطر سے برے ہیں۔ ]
قطر سے برائے ہیں۔ ]

کومٹری (جھک اداب بجالاتی ہے) تشریق لائے سرکاروالا تبار جھنور پر پوزسلطان ہیڑیکو شاہ صاحب بہا در۔ مبارک ہوآ پ کو اس جھک کی بادشام ہت۔ واہ، واہ ماشا اللہ کہیں آپ کے دانتوں اور پیخوں کونظر بر نہ سکے۔ کس زور شورے آپ سے اس انسان صرف عمر بن عبدالعزر ما نه •

ملام ئے مشہور خلیفہ حضرت عمرین عبد فرزنر رِر صنی اللّٰرعنه) ایک روزرات کو بیٹھے حکومت كاكچه كام كررى عقه - اور حراغ كى روشنى میں رعا یا کے متعلق کچھ ضرور نبی کا غذ ملا خط نرار ہے تھے ۔ لتے ہیں آپ کا ایک <sup>غلام</sup> ما صر ہوا۔ اور کیھ آپ سے لینے کا سول ے متعلق ہا تیں کرنے لگا ،جن کا تعلق *مکو* سے نہ نفا۔ حضرت عمر سے فرمایا سے پہلے حراغ گل کر د و بھر محجہ سے باتیں کرنا کیونکہا س چراغ میں جو تیل حل رہاہے، یہ ہا رہے واموں کا نہیں ہے۔ بلکہ سلانوں کے بیت المال کا ہے ۔ میرے کہنے کاموں کے وقت اس *کا صرف کر<sup>ا</sup> جائز ن*ہیں . بلکہ صر*ف ملا نوں ہی کے کا* موں میں ہونا چا ہڑ<sup>و</sup> جب غلام اتیں کرکے جانے لگا۔ ترجراغ بهِرروشن كر دياگيا - اورحضرت عمرا نوسلطنت

سے گرجاکہ میرے کا نوں کے پردھے پھٹ گئے ۔ اس کے سافقاس نے اسان کی کملی میرے او پر گرانی کہ ساراحبم حل اٹھا۔ اب بھی سالا بدل جھلنی ہے۔ دیکھتے ہوئے اگارو نے کھال کے اندر سوراخ ڈال دیئے ہیں بائے کیا کروں! لومڑی (قبقیہ لگاتے ہوئے) لیے او

اومری (مهمبه لفائے ہوئے) ہے او دیوانے بیرٹر کے کہتے او دیوانے بیرٹر کئے کے بیچے ۔ اب ہیڑ کراپنی تقدیر کو رو میٹر آیا وہاں یہ بادش ہنے دالا۔

المیرٹر کے میائی صاحب !

الومٹری - کیا بھائی ۔ دیکھ میں تیری شکار کی ہوئی بھیڑی کے گوشت پر اِنقو صفا کرتا ہوں۔ اب توسے دیکھاکہ اس شکار کا

کون تقدار ہے ؟

بھیر یا ۔ میرے پایے دوست کھا جاؤ۔
مزے سے کھاؤ۔ آج مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔
اور دوسرے میں اس بھیڑی کو کھانا بھی نہیں
چاہتاجی نے مجھے بدوعادی تقی ۔
[ بومڑی نئہ سنہ کی کیوٹری کا گوشت کھاتی ہج
اور بھیڑیا بیٹا ہوا منہ دکھتا ہے] ۔ ٹوراپ ۔
ادر بھیڑیا بیٹا ہوا منہ دکھتا ہے] ۔ ٹوراپ ۔
از سید ابوطا ہرداؤد۔ بی ایس سی۔ لک۔

نظراً تی میں۔ یہ بیاڑ یا*ل عرب ہی کے ملک* میں ہیں۔ ملک عرب ہارسے ملک سے نہت گرم ہے۔ وہاں یا نی سبت کم برستاہ<sub>ی</sub> نہ تورات کیں کہبی اوس پڑتی ہے اور ناآس میں با دل وکھا نی ویتے ہیں ، کھینتی کھی ریال ہت کم ہوتی ہے۔ ریت شے سیکڑوں میل لميے چوائے ميدان ميں الفيس رگيستان کہتے ہیں۔ کہیں کہیں حیویٹے سوسٹے یا نی مے جھرنے پائے جاتے میں - اور الفیس کے آس پاس تھوڑی بہت سریابی کھی مل جاتی ہے ۔انینی ہی عکبھوں پر عرب لوگ ر نتے ہیں کچھ لوگ خیموں میں بھی رہتے ہیں ان کی

کے کام میں مشغول ہوگئے۔
الندائند! یہ تھی اسلامی! دشا ہوں کی
احتیاطاور دیانت جورات اور دن بغیر کی سعادشہ
اوراجرت کے مسلانوں کے کاموں میں لگے لیے
تھے۔ گرو مصلے کا تیل ہی لینے کام میں لانا جائز
نہیں سمجھتے ہتے ، واقعی ایما نداری اور انات
اسی کا نام ہے ۔ الفیس خوبیوں سے تو اسلام
سناس قدر ترقی کی ہے ۔

مرلانا تحدمسين لحوى لكضوى



ہی میں ان کی ساری عمز ختم ہوجا تی ہے۔ ان لوگوں کے خیمے بھی عجبیب متم کے ہوتے ہیں۔ادنٹ کے بالوں کی رسی ہو تی ہے ادر محمبوں کی حسگہ محجور سے سے لگائے جانے ہیں۔ بکری۔ گھوڑسے مٹٹواورادنٹ

كوبئ مقررجكه قيام كينهي

وستے بھرتے ہیں۔ اور مور

عرب کا ملک الینسیا کے کھیم میں ہی بہنی سے پورپ کوجاتے وقت جہاز حب عدن سے روانہ ہوکر سویز نہر کی طرف جا اہم تو دا ہنی طرف جھوٹی چھوٹی لال لال پہاڑیاں تو دا ہنی طرف جھوٹی چھوٹی لال لال پہاڑیاں

ساندمل کرنت م جائیں گے ا علیہ کیلڈ میں ایک ساتھ اتریں گے شام یک نوب نوپ کھیلیں سکے وقت مغرب قريب آئ كا. کھیل کر گھر ہرا مک جائے گا ہریں سب و منو کر کے طریحائیں اور سجد میں اللہ جا کمیں گے باجاعت نما زیرہ ہو کیں گے ا تقربهر وما العطب كيس مح اے زمین آسمان کے مالک بینی سا سے جہان کے الک چا 'مرسورج بنا و یا توسف تم کوا تنا براکی توسینے کیے ارے یہ مجگا تے ہی کھیلنے کے لئے بلاتے ہیں مجھکو بھی جاندسا بنادے تو سارے عالم كو حكر كا سے تو ابراتهم عادى

بہاں کے بالتوجانور ہیں۔ المفیس اہل عرب
بالتے ہیں۔ اونٹ ان کے بڑے کام کاجانو
ہے۔ رقیعے میدانوں میں جہاں کوئی سواری
کام نہیں دیتی و ہاں اونٹ بڑے مزے
میں کام کرتا ہی۔ اس کے بیر رہت میں نہیں
موشتے۔ بیٹ میں اُس کے ایک الیی تقیلی
ہوتی ہے جس میں وہ کئی دن کے چینے کے
مارورت ہی نہیں رہتی ۔ اِنی اِنی کی اُسے
مرورت ہی نہیں رہتی ۔ (اِنی اِتی)
مارورت ہی نہیں رہتی ۔ (اِنی اِتی)

#### أرزو

مدرسے جب ہیں جا ُول گاا مال شام کو بیڑ ہدکے آ وُل گاا مال آپ کو بیرسبق سنا وُل گا لکھ کے کچھیسلاسبق دکھا وُل گا جھک کے بیمرآ ہے کو کر وں گاسلام ا در بھیرلول گاآ ہے۔ انعنا م عصری بیمرنا زمیں پڑھسکر ادرسب دوستوں کو نود لیکر

له حاعت مله سيران عه وعلك سع-



ے سامنے ایک میل سینے والے کی دوکان هتی۔اس دوکان برمیری نگا ہ فاص طور سو بِرُر سی مقی - آم- کیلے - اسٹیاتی : ازگیاں اورکئی فتم کے اور کھیل مہایت قریبے سے مجھے ہوئے تھے۔اس کے ساتھ کھلوٹوں کی ایک دو کان مقی، ان کے ساتھ بہت ۔ می اور دو **کامِی** بھی تقیں جن پر کٹرا اور پہنے کی دوسری چنرں كمتى تقين تمام دۇكا نول برخوب بھير بھا رمقى . ایک امیر معلوں کی دکان برعاکر حوصاہے خرد يمكنا بوا وراس سے لطف حاضل كرسكتا ہو۔ کین مجھ، جیہاغریب آ دمی جس کے اس کی یانیٰ کک نه بهوا ورس کے بسر ر گھرکے جار آ دمیوں کا بوجه مو بھلا ُوه ان تھلوں کو کب خریب کتا ہے ہلین مِن و ہاں تھیے سے لگا کھڑا تھا' اور دنیا کو رہکھے کر بوں کی طرح مزیے نے رہا تھا۔ میری نگاہ اجابک ایسے حم*ڑے کے متوے ما*ی

میں بحلی کے تھمیے کے سمارے کو<sup>ط</sup>ا تقا جراس کونے میں گڑا تھا۔ جہاں شہر کی تین سرکیس آ که ملتی تقییں - میں بڑی دلجنی سے لینے آس پاس شہر کی رونق کو دیکھ رہا تعا- ایک طالب علم سکے گئے اس طرح برکار بمزا ورکوے ہوکر ازاروں کا نفارہ کر ا برا شکل ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت کہاں۔ گرمیرا ہاپ مرحکا تھا'اس کئے ہیں مجبور نفاکه اسکول حیوار دون اور تام دن ككيون اور بازار ون مين گھومتا بھروں اور كا كركے اپنے كنے كو يالوں۔ تام دن بير بخ كے بعد میں تھک کر وم لینے کے لئے لمپ کے صبحب کے سہارے کھڑا نٹا اور بازار ڈبی ووطرفی<sup>د</sup> کانو<sup>ں</sup> برگا کموں کی حمل میل ویکھنے میں محویقا۔ سٹر کوں پر کاڑیا ں اور موٹرین کثرت سے گزر رہی تئیں جس کی وجہ سے سوک پر آنا جا اشکل مور اتفا

اس کا الک نہیں ہوسکتا کیسی گا کہ کا مال تھا جو وہاں کچیجنے فریدنے آیا ہوگا اور یاس کی جیب سی گرگیا ہوگا اس لئے میں نے شوے کو دو کا ندار کے حوالے کرنا مناسب نہ تھجما میں نے دوبارہ شوے کو کھول کران میں جو کا غذا

میں نے دو ارہ شوے کو گھول کرائی میں جو کا غذا مقے ان کو دمکھا مجھے ایک خط ملا جو شوے کے مالک کے نام تقا اس سے محجہ کو اس کا بورا سنبہ ل گیا ، (ماقی) از خاب شیر محدا ختر گجراتی ،

بندرول كي بوقو في

اکی کجوروں کے باغ میں بہت سے ندر رہنے تھے اور کسی کم کمور میں بوں نے بھی ابنا کمولا لٹکار کھا تھا۔ جاڑوں میں ایک دن رہے زور کی حظر لگی اور ٹھنڈی ہوا سائیں سائیں چلنے لگی اہبی ٹھٹ ڈ موئی کہ دانت سے دان بجنے لگے نبدروں نے دن توسکڑتے سکڑائے گزار دیا برات کی ٹھنڈ بردانت نہ ہوسکی نول کا غول ایک دوسرے سے مباروا براتھا ہوسکی نول کا غول ایک دوسرے سے مباروا براتھا موانظر آیا بندر سمجھے کہ آگ کی حبکاری ہے مکبونے بھے الرک

ہوایک مکان کی دیوارکے نیچے ٹراتھا۔ دیوارکے سائے گذری الی متی اوراس پرلکڑی کے تختے کی جمت ڈالی گئی تھی۔ جوزمی سے کا فی اونچی تھی ایک بحداس کے نیجے سے گِذرکر دوسری طرف دلوار کے اِس پنج سکتا تھا میں تھیے کو حبور کالی کی طرفِ روانهٔ موا اورا دهراه معرد مکیفے لگا که شاید كونىً دنگھنا نه ہو جب مجھے کوئی اُ دمی اس طرف '' ما دکھائی ندد یا تو فور ٱتختو*ں کے نیچے سے طب*واا**تھ**ا لا یا ور اسے اپنے بھٹے برائے کوٹ کی جیب میں جھالیا باس ہی ایک حیو نی سی گلی تھی اس پی واخل ہوا ایک با ربھر ادھرادھر دیکھیکر میں نے المینان کرلیا کہ مجھے کوئی د کھینہیں راب میں نے شواکھولا. اس میں تین روپے نقد تھے اور خبد <u>ع</u>یقے ۔ ہوئے کا عذبو تا برکسی مبلک کے متعلق تھے. یہ رقم ہا رہے تین چار دن *گے گذارے کے نئے کا*ف تقی کین سکول میں ہیں بڑھا یا جا تا تھا کہ جبتیں كوئ فيرر كرى مونى لم قوم سي يبلياس كالك کی طاش کرو۔ اگر وہ مذہل سکتے تو مقراسے غربیوں میں تقییم کرد و میرے ول راس مبق کا فرا انزیقا. اس میں نے اس کے مالک کو ڈھونڈنے کا اراد ہ کرلیا۔ جں دکان کے اِس بہ بٹوا پڑا تھا وہ د**کا**نڈر

سے اوراب جاہتے ہیں کہ اپنے اس محتصرے سفر کاعا بام بھائیوں کے سامنے بیش کریں ربل کے سفرے جو تجربے موتے ہیں اس سے تو فریب قرب اب بھی واقف ہوگئے ہیں ہمنے اکٹر نیا تھا کہ دیل پر بڑی رئیسی کے سامان ہوتے ہیں محلف قیم کے سافروں سے سابقہ بڑتا ہے اگران سے بہلے کی جان بہجا ین نصی ہو تو وفت کے وفت دوستی اور طاقات ہوجاتی بری کیوں کرسب تو ایک ہی کمرے ہیں ہوتے ہیں اگر کیکے جیٹے دہیں تو وفت کینے کٹے اگر کوئی برانا طاقاتی مل جائے تو ہو کہا ہو جہنا اس سے بڑھ کر دفیق ایسے وقت میں کوئی ہو ہی نہیں سکا ۔

مبرای بهباسفرتها اس سے پیلے کھی لی پر کہیں مبائے کا اتفاق نہیں ہوا تھا ، اسفرکے اکر قصینی اور بڑھے تھے، یں نے لوگوں سے یہ بھی ساتھا کہ بہلی مرتبریل میں بیٹھنے والے کو حکر آ باہ گرمجے تو کیم علوم نہیں ہوا بہیں کسی جیرکی لکلیف نہیں تھی ہے حد

آدام سے سفر کرائے تھے۔ کوئی اِن بخے بچے ہم گاڑی مرسوار موئے اور جو بچے تک سورج کی موئے اور جو بچے تک سورج کی اس کے بعد اندھیرے نے ڈیراج نا نٹروع کیالیکن اس کے بعد اندھیرے نے ڈیراج نا نٹروع کیالیکن بنیفاہی جاہنا تفاکایک بدرے آدبوچا کجھ بدادول کے گھاس بھیوس اکھاک یا اوراس ادہ موئے جگنوکوا کوڑے میں دکھ کھونیکین ایک بیارے گئے کہ آگ جلیونیکین ایک بیارے کا کہ آگ جلیونیکین ایک بیارے کا کہ آگ جلیونیکین ایک بیارے کی کہ آگ جلیونیکین ایک بیارے کی کہ آگ کے کہ آگ جلیاری کوئم آگ کی فرک خبر کا کہ بیارے کھونے خبولیا میں اسی کی روننی کر کھی ہوگے کوئی بیاری ہوتی تومل میں اسی کی روننی کر کھی ہوئے کوڑے ہوتی تومل میں اسی کی روننی کر کھی ہوئے کوڑے بی گئی ہوتی کوئی ہوتی اور کم کھونی کوئی ہوتی کوئی ہوتی ہوتی کوئی ہوتی کوئی ہوتی تو کھی موتی کوئی ہوتی تو کھی اس میں آگ نہ تکئی۔

نبدر ا نبا مطلب پورا نہ ہونے سے کھیائے تو ہوہی رہے تھے۔ایک نے لیک کر مگبنو کو بکڑا اور اس کے پر نوخ کھسوٹ کر بھیاک دئے۔ م

صرف بن ک

بجفط دممركة أخرى مفنين بمبئى كى بركوك

جاں مند صونٹر ہوں کی روشنی سے مذکلا ہر مواتھا كداوك كم مكا بى دب بي برخلات اس كا ي میدان تعبی دکھانی دیے جاں دن کے وقت تعبی برنده بربنس ارا موكاكس كعبى اساسعلوم مواتقا لەيمىدان بنبي برے رہے دريا ہيں كيوں كھاندنى ئ ان كارنگ برل ديا تعا يسليمني به دو تصنيع جنگي بجانے میں ختم ہو گئے ہم اس سبر تما شہ میں ایسے نوق ہوئے کہ وقت کا بتہ ہی مہنی جلا۔ اب گاڑی داری الثين برركي تفوك، وروس كي ملي تقى اس كي كان کھا اگیا نیاں سے گاڑی اک گھنٹہ کے بخت نظامہ کے بدروار موئی گراب طبیعت میں محصہ تبدیل علوم ہورہی تھی بینی نمیدنے انیا اٹر دکھا کانٹیرو غے کردیا تفالکن ہم نے اپنی طبعیت پر زور دیا اور محمَّه دریکے کے کا میا ب بھی ہوئے لیکن کب ک ؟ آخر یہی بنا معلوم مواكه آرام كباحائ كسكن طبيعت بيصن خور تقى اور مي عاتبا تقاكه كحيد دير اورسير كالطف العا اس صیر میں ایک اسٹین برگاڑی رکی ہم ہم الظرُ مِعْ لِكُ اوراراده كرليا كداب بنس مو مُي كَ گرمباب جونبی ریل نے فرائے بھرنے نشروع کئے اور منظى منتوى موالكى كأنندال فيهي تعيرا دبوجا حفو مكول يرحمونكي آنے لكے عنبت مواكان

نفوري ي دير بعدجا نديخ ابنا بيا رامكفراد كها **ا** اورمکی ملکی روشنی نام میں مبیل گئی بہم نے اس ور گوارجا ندنی کا خوب لطف اتھا یا اپنے کمیں گاڑی کی اورُ علوم بواكه وقاراً بإركا استنن الليا تبي افوس مواکا ننی در کے ائے ہم اس طف سے عودم کودئے کئے اخرا دہ گھنے بعد گاڑی دوانہ ہوئی ابہیں اوربعی نوشی ہوئی کیونکہ ہیں معلوم ہوگیا تھا کہ ات کے ساڑھے دس بھے گاڑی واڑی کے انٹین بر نفیرے کی اوروہیں کھانا کھاناہو گاگویا بوت دو م محنظ ہارے لئے خالی تھے ہم نے اس عصد میں خ جی بھرنے سیرتیا نئے کے مزے لئے دود کی انبیجا پائی اورسنیان شکل سوائے رہل کی میٹی اور کا ری کی حبكا حبك كركسي فتم كاشور وعل نبيس تفا اك طرف اسمان ہے! نیں کرنے والے بہاڑ روسری طر نبرار وں کیا لا کھوں فٹ گہرے کھڈا ورغار گویا ہِل بہا ڑکے ایسے دامن سے گذر دہی تقی میں کی دوری طرف زمین ہی تہنیں تقی تعفیٰ وقت کمبے دوڑے میدا غوب صورت ِ اور نومِن منا باغ سر سر بكيت كخبوراً. ر تحد حبونیز بار ترمی گھاس کے دمیر انگھاسسے بعرلو رميدان ينهى خنك اوتمهمي سرمنز بعفرت نوس ما کیارہاں بھی ایسے مفاات سے گذرہے

## لطفع

ا کمبخیل انفاقاکتی سے نیچے گریڑا اور دفینے گا حب ملاح نے بجانا چا ہا تو نجیل نے مبلا کر کہا بھئی تقیرو محبوسی بجانے کا معا وضہ تو زیادہ نہیں آنگوگے

> مجشرط . دموینی فانه کے نتی سے) تم کو ن ہو؟ نسنی ۔ (مگرارٹ سے)حصنور منتی فانه کا مولیتی

اکی جلا ہا دوسے سے کیوں بھبی منہ را او کا مجھ اگرزی بھبی بڑھتاہے ؟ ووسر طلا ہا کیوں بہنیں صاحب نشانیاں بھبی امھی ہیں ۔ بہلا طلا ہا کیا نشا نیاں ہیں ؟ دوسر اصلا ہا ۔خباب کھڑے ہوکر بنتیاب کرنا ہے اور بات بات پر دم بھبول دڑیم فول، وم بھبول کہاہے ۔

ا تىبا زىمىن فائر نارسى

طرح اونکھتے ہوئے کسی نے ہیں دیکھا نہیں ور مذرق ی خفت اورننرمند کی اٹھا نا بڑتی مجبور موکر نستر ریالے کئ اور مفور ی دیر می بے ضرمو گئے . صبح حدید کے کار بو اکے اسٹین رہا کہ رکی نو ہم اٹھائے مگئے المجى سورج بهنين لكلاتها اس وتت استين برلوگوں كى جىل بىل سے خاص للف آر ہا تھا ہمنے تعبی اس حبل من مصدلیا ا ورتعوشی در شل کراہے ہیے میں آگئے اور گاڑی جرروار ہوئی اب صبح کا سهانا ونت ہوا وروہی خبکل کی سیر کھیجب سماں تفاس تطف كالذازه كميمه وي بعاني كرسكتين صفوں نے گروم ریل میں مفرکیا ہور گراب ہے جیے دصوب تیزمونی عانی تقی اس منظر کی دسی ب بھی کمی مور ہی تھی اور سے بو جھنے تواہیں مبئی کی سبر کی تکی *تھی اس گل میں کیا* ول مگتل<sup>ا</sup>۔ آ تھ بجنے بجنے ہم مبئی کی *سرحد*میں داخل ہو<sup>گئے</sup> ہراک اشین البامعلوم ہو نا تھا کہ ہمیں خوش امیر کہررہ ہے آخر دس بچے گاڑی مبئی ہینج کئی اور بنئ میں کم نے کیا کیا دیکھا وہ ہم یا م<sup>ر</sup>فا لو مفرنجی تبائیں گے

کلکته (۴) محن علی خال طروت دمیر مظی کے حل صحح ہیں۔ قرعہ اندازی میں محم محمود درجہ شمنونگ کا ام نکلا ہے اس لئے ایک اچھی کتاب اجھی ہیں۔ مم ان کے با س بھیجة ہیں۔ حل۔ معے کا عل مدہے کہ وہ "انسان" اس رٹے کی ماں کھی۔

## واوی کاول

دا دی نے مجور کی مشلیاں اور اخروٹ کے میلکے ایک مشمی اور تھرکر انگہ مٹی میں ڈال دئے۔
دصواں میں بڑی نیری سے انگہ مٹی میں سے انڈکر
کرے میں بھیلنے لگا، بہلے ہی کیا کم تھا ، اب تواس
کی وجہ سے کرہ میں اند صراحها گیا کوئی ضرصاف
نہیں دکھائی دیتی تھی ، دا دی کا دم کھٹنے لگا
نہیں دکھائی دیتی تھی ، دا دی کا دم کھٹنے لگا
تاکھوں سے بے افتیار ہم نسو شکینے گئے ، دیار کی کھا
تیمی ٹر ہ کئی ۔ گلا بھی صاف نہیں ہوا ملکہ اور تکلیف
زیا دہ موگئی اب معلوم ہو ما تھا کہ گلے ہیں کوئی جیز
زیا دہ موگئی اب معلوم ہو ما تھا کہ گلے ہیں کوئی جیز
آگی ہوئی ہے۔

## دودواتين

کسی محیلے برجیس ہم اپنے لائق مصنون تکارخاب سیسود علی صاحب میر طبی کے نا ناجاب محد علی خبرد سے کے صاحب انسکیٹر بولیس ور مُس میر شرکی ہا ری کی خبرد سے کیا ہیں اب ہیں خاب سعو و صاحب کے ایک خط سے میں معلوم کرتے افنوس مواکہ ہمرار برلی کو ان کا انتقا ہوگیا۔ مرحوم طبی خوبیوں کے زرگ عقے ہمینیہ سادہ وضع میں رہنے تھے۔ غریوں کی خدرت اور صنورت مندوں کی مد دان کا دن رات کا مشغل تھا۔

ہیں اس صدمہ ہیں جناب سود صاحب اور روسرے عزیزوں سے دلی مہدر دی ہی اور سیام بھا بُول سے درخواست ہو کہ مرخوم کی معفرت کے لئے دعا کریں.

۱۷۶ بر بی کے سعے کے کل نوص ہوارے پاس بہنچے ہیں ان ہیں سے کل جو حضرات تعینی (۱) صابرہ متاز رضاخاں صاحب علی گڑھ (۲۰) محدصا دق علی قرینی حید را ۱۴ د رس محرومحو دنونگ الموحبان) رسی سلطان الزنان زمبری مار سرہ دھ محد یونس سے علا وہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ کیوں کہ انھیں
کسی بات میں بھی دخل دینے کی بالکل ا جازت نہیں
ہو۔ وہ دیار کا رز دھیرہ اور بری حالت دکھیکر
دل ہی دل میں کر طہتے ہیں ان کے دما نع میں
خفلف خیال حکور گارہ ہیں ا وران کے دل
کی بے جینی برابر بڑہ رہی ہے ان کا دل ہلات
کر با ہے کہ کیوں ہم نے ڈاکٹری سکھ لی اگر ہم
آج ڈاکٹر نہ ہوتے تو کا ہے کو اتنی بے جینی ہوتی
اور کیوں حکیم صاحب پر اس قدر بے اعتما دی
اور کیوں حکیم صاحب پر اس قدر بے اعتما دی
کرتے ہم ڈاکٹر ہیں دوسروں کا علاج کرتے ہیں گر
ابینے ہے کے لئے بالکل بے کار تا بت ہوئے دیار
ہارے مگر کا ٹکڑا ہے۔ مگر ہا رہے بی بہیں۔

علیم کومتی جب گھر میں آئے تو بوڑھی دری نے بچہ کو دکھا یا اور شروع سے آخر تک سار ا قصہ بیٹے کی نمالفت اور اپنے علاج کا نما یا جکم صاحب نے دھو کمیں والے علاج اور دادی کی تیار داری کو بہت بیندکیا ۔ بوڑھی دادی کا دل بالفوں ٹرہ گیا اور الفیں بھین ہوگیا کدان کا بخربہ بالنکل ٹھیک تھا۔

وکھاکہ دادی کوان میں اوران کی بوی نے جب دکھاکہ دادی کوان کی مد دکی ضرورت بہیں اور مدیعی احجانہ ہیں معلوم ہو اکہ دونوں مکیم کے سکنے ماں کی گا کیاں سنیں تو اپنے دفتر میں جلے ساتے مصرف کھی جاکر دیکھ آتے ہیں!س

ركيا أيكوانيا يمبر خرراري يادي

اگر بیاد نہو۔ تو مہر بابی فرماکر ہے کی چٹ بہر ملافظہ فرما لیجئے۔ خط
کتا بت میں سمنبر کے حوالہ سے سہولت ہوجاتی ہے۔ ورنہ بسادفا
جواب دبنیا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ براہ کرم اسے نہ مجو لئے۔
بیام ہجا ہو باک ہی دائرے سے الوادر نیڈک نبادے ، راصان اللہ نیاوری بی جا بھی مہمم

## ما فطرکی کمزور



ميوى بيركياكرون كوك محرب بنين تق مم النان



فاوند اس قدرسردی ہے اور تم نے اہمی کیا گ بھی نہیں صلائی .







فاوند بیراس می کیانقور برتم نے می گردان آئے ہوئے را ہیں کو کے کا ایک گیراً حجت ایک دکان بر پنجے اور ڈیرون وکل دوک دیا تھا۔ دکھیے کر بیوی کا کنا یا داگیا۔ کو کوں کا ارڈر دے دیا۔



مزوور و توكيا حرج يرآب دوسرى ألميني مي مركوك علا يح -





چنده سالانه دو روپیه ۸ آنه

# جرال کاقا عده

بچوں کو اردوکا قاعدہ بڑھاتے وقت مندرجہ ذیل دشواریوں کا سامناکر نا بڑتا ہے۔ ا۔ کام کس طرح شروع کریں کہ بجہا ہتدائی کام ماحول سے مطابق ویکھے۔ م حروف علت کا کستعمال ۔

> ۱۷ - هم آواز حروف کی مشکلات -م - کام کو آخر تک دلیسپ رکھنا

جناب مولوی عبد اندفار صاحب نگرات ملیمی مرکز نمبر ا ، آج چھ سال سے صرف اول جاعت کے بچول کوار دو بڑھار ہے ہیں ، اور بچوں کی تعلیم میں مہارت تامہ رکھتے ہیں ، موصو ف نے مندرجہ بالا دشوار بول کو سامنے رکھتے ہوئے بچول کا من عمل عمر تکھا ہے ، یہ قاعدہ جامعہ ملیہ میں دو سال کے تجربے کے بب اب شائع ہوا ہے ۔

## رميما المريح في عد

بیجول کا قاعد پر طرصانے میں جس ترتیب سے کام میا گیا ہے ، وہ اس میں درجہے ، ایک معلم جے بچوں کی تعلیم سے دلیسی ہو رہن مائے قاعدہ کامطالعہ اسے بہت مفید ہوگا فیریت ۔ مار



یراب ہونیوائے ہیںغائب کجاہیے دیا گھرے کا اب ٹمٹمانے گئاہے اُمَا لا دکھانے کو ہوائنی صرحت أعالاتكا يحيلنے سب جب اں پر بھاتے ہی کانوں کو میزوب گانے ہوئے رہے سبمت فع شہو کے ایسے کے سانے ذرا دیکھوسینرہ ذرا دیکھوکیاری کو کتناہجا جھا۔ و مکسی ہے بیاری

لمح كانين ننف ننف شاك ا د هرجاید بھی موند چھیانے لگا ہی اندهيراز مانے سے ہوٹا ہو زخصت و وسورج کل آیا۔ لوائنمساں پر درختوں یہ جڑوں کے مستقے ترانے وه تیون کا تالی بجب نا ہواسے کی شنبیوں کا وہ کھا نا ہواسے کلی یاغ بیرمسکرانے لگی ہے | ہماراینی سب کو دکھانے لگی ہے

تا شا ہو کیا نیوب میں سبح دم کا ا د هرطاند دُوباا دهمسرفترميكا

دا زمحدعبا متْرشْرْتَى تلميذمحوى صديقي لكهنوى

#### عجائب فحانهمند

شیعت کی سی شفاف مجھی الی معضی جیلیا الیسی ہیں کہ وہ وہمن سے بچنے کے لیے شیشے کی طرح مشفاف مجھی دیھنے کے عوض مشفاف ہوجا تی ہیں ، بعنی انھیں دیھنے کے عوض وشمن ان کے آر ار دوسری چیزوں کو اس طرح ویکھنے کی چیزیں دیکھ سکتے ہوا وراگریٹ میٹ میں سے دوسری طرف کی چیزیں دیکھ سکتے ہوا وراگریٹ میٹ میٹ صاب کی چیزیں دیکھ سکتے ہوا وراگریٹ میٹ میٹ میٹ صاب ہوائی الیسی کھینے کے درمیان شیشہ مائل ہی یا میٹ میں میں میں موجائی میں میں کو میں کے شیم کی ہوجائی میں ایکل ہی کھینے اس مجھلی کے شیم کی ہوجائی میران



محلیوں کومیزگ اورایل کہتے ہیں۔ بیعموا یوپ کے دریارُ س اقطب شمالی اور قطب جونی کے قریب کے مُعند سسمندروں میں کروڑوں کی تعدا دمیں کئی حاتی ہیں۔ انسان اس کے گوشت کو مبت لذنہ سمجھتا محاورلا کھوں ہی کپڑ کرکھا جاتا ہی۔ میجیلی سال میرشد ہوسکے۔

بادشاه او هراپنے بهائی سے بچه باتمی کولئے
گا، لیکن یہ عدیت کے اوب اضام کے خلاف تھا۔

یہ دیکھ کو ان مصاحب کو ضط کی تاب ندری آب نے
اس میے نہیں بڑ ہائے کہ آب ائیں اور میاں مبیر کر
بانیں کریں حدیث بنوی کا کچھ دب بھی جاہئے۔
بادشاہ نیک ول اور شریف انسان تھا اماکی
صاحب بات بھی مالی واجبی کھی تھی۔ کُسے ناگوا میں نہورہا۔ اور مبیب نہیں کے حدیث بولیا پھراس نے بات
حدیث شریف کا مبین شم نہ ہولیا پھراس نے بات
حدیث بین کی۔

بہت جب مام سلفی اینا کا م کر بھیے توبا د شاہ کیطرن متوجہ ہوئے۔باد شاہ ا مام صاحب کی اس کا ایانی جرائت سے مبت خوش تھا۔

تم ہے اس سلامی با دشاہ کا اخلاق دیکھا۔ جب کوئی آ دمی خواہ تم سے دولت ورمرتبہ پرتینا ہی چیڈیا ہو۔ کوئی معقول بات کے تواسے ماننا اوائش مج عمل کرناچا ہئے۔

رمحرسین محوی کھنوی)

ك دُانْنا، دُرانا، ديمكانا - تك و مهرج إيان كه ينهُ وكهانى جليّا -

جنانچه ایک مرتبه اس کاشکا رکرنے والوں نے منگر میں بی بیس میں لمبااورا ایک میل حرارا ایک ایسا اگرا دیکھا جس میں اس بہات سے میاکیرل تینے حالہ ہے تھے کہ ان کے سوا دوسری جزنظری منبراً تی مار راہی واس محیلی کا سکار کرنے والے شکار کی ہوئی مار راہی واس محیلی کا سکار کرنے والے شکار کی ہوئی مجھلیوں کو گئے نہیں بلکان کا وزن کر لیے ہیں۔ بعض ملکوں کے ماہی گیروں نے ایک کے سال میں اپنچ بایج لا کھٹن محیلی کاشکار کیا ہے۔ اوراس جار میں سالانہ لا کھوں روپ پر کماتے ہیں۔ یورب اورام کھیے والے اس کا گوشت ہمت بہت دکرتے ہیں۔

امام مقی اور صرکا ما دشاه

ا ما مسلفی ایک بهت برٹے عالم اور خال برر شھالیکن وہ حدیث شریعن کا سبق بڑ ہائے تھے کہ مصر کا با دشاہ اوراس کا بھائی دونوں اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ا ما مصاحب برا نے میں شغول تھاس وجم مزترا دشاہ کی تعظیم کے لیے کئے اور نداس کی طوف تنوجم له بزرگ درایھے عالم یه مجوکے پیاسے مربھی جاتے ہیں۔ ان رتیایے میدانوں میں اُندھی بھی بڑے خضب کی آتی ہو جند بنٹوں میں ہی الکھوں من رست و حوسے او دھرا لاکر حلاجا ہاہی اور ویکھتے ویسے تھتے ہی سیکڑوں فٹ ونچا رست کا دھیر لگھا آ ہی لیسے اندھڑ میں تھنبس کرخال خال ہی کوئی نگھا آ ہی لیسے اندھڑ میں جاتے ہوئے مسافروں بربات کی بات میں با بنوں ونچا رست جم جاتا ہی ۔ اورو ، او مسمست دب کر مرجائے ہیں۔ اہل سلام کے متبرک مقامات مگر شرطیف اور مدینے منور ہمیں برہیں۔ جمال کھوں مسلمان ہمندوستان اور دوسرے ملکوں سی کھوں مسلمان ہمندوستان اور دوسرے ملکوں سی رجمے کے لیے مرسال جائے ہیں۔

دجند شبکر فرارگا ایک بها **در** لرگا

افریقہ کے وسطیں بیجے کانگو کا کو سیع ملک پھیلا ہوا ہور ماک گرچہت براہی گرآبا دنہیں ہے بلکہ ہرط ف جبگل ہے۔ بارشس خوب ہوتی ہے جبگلی جا نوروں کی بہت کٹرت ہے۔ اگرچہ بہت سے حصے ایسے ہیں جمال ہرسال مختلف سیاح جانے ہیں گراہی مک س کے بعض جھے باکس درما فیت نہیں ہے ہیں۔ درمایے کانگوا دراس کے علاوہ اور بہت سے



ىيان كىيتى نىيى بوتى اوراگركىيى كىيى بوتى بھی ہو توبہت کم کھجو رہیاں مکبٹرت ہوتی ہی۔اور امی سے عرب کے لوگوں کی گذر نسبزی ۔ کھجور کے بھِل انسے بھی کھائے <del>جاتے ہ</del>یں اور سکھا کر بھی ایج پ**نو**ں کی حیالیٰ، ڈلیاں، سینھے اور *کئی طرح* کی بہت سى دوسىرى جېزىيىتى بىن قىچوركى شراب بھى بانى جاتی ہی۔اورائش کا تہ خبروں کے باننے میں کام دیتا ہوء ہب کے سو داگرا ونٹوں پراینا سا مان لا د ک<u>رلا</u>تے اورلیجاتے میں بسب یکڑوں اونٹ ایک تعلیہ ہوئے آبک کے بیچے ایک چلتے ہیں توابیا معلوم موما ہو کہ اونٹوں کی ریل *جا رہی ہو۔ ریکیس*تان میں سٹرک نو ہوتی ہی نہیں کہی کھی سیارے بویاری ستہ میں بڑی ہی وقت برواشت کرتے ہیں -بمی کھی توہفتوں آبادی میں نہویجنے کی وجہسے

درخت پرجلاجا آہو۔گاؤں والوں میں بیات عامطور برمشہور ہو کہ وہ کئی مرتبہ خونخوار صیبوں کو زخمی کرکے لوٹ آیا۔ اکثر اس نے حبکی لنگوروں اور مبدروں کو اپنے جھولئے بھالے سے مارڈ الا۔اگر حیاس کے ہاتھ اسقدر طافہ ورز تھے گروہ کچاس طرح وار کر تا تھا کہ آگر دشمن کو نجات ملیا نامکن ہوجاتی تھی۔

نیلوکے گاؤں سے تھوڑے فاصلہ بردریا میں ایک دریائی گھوڑا رہتا تھا یہ بہت طاقبور طابور تھا اس کے جبڑے کھلے اور چھیلے ہوئے تھے یہ اکثر گاؤں والوں برحماد کر دیا تھا وراکٹر کواس نے ختم کر دیا تھا نیاد ہی ہوٹ بیار رہتا تھا اور دیا گھریے اور وایک مرتباس نے اُس کوز خمی بھی کردیا گھریم اور وایک مرتباس نے اُس کوز خمی بھی کردیا گھریم لینے دشمن بروری طرح کا میاب نہ ہوسکا۔

رعا

دمحداح منبرداري بويال)

خدا ونلا! مجھے وہ دل عطا کر کہ جبر <sup>د</sup>ل میں موبس تبری محبت نہ دنیا کی ہوسس مجھ کوشائے نہ ہو میری کسی سے کچے مدا وت مجھے بسر کلم ہو علم تیہنسسے چھوٹے چھوٹے درباس ملک میں بائے جاتے ہیں۔
ان درباؤں میں گھڑ مال اور دربائی گھوٹے کثرت
سے ہیں۔ بیاں کے دسی شہند ہے کا فر" کہلاتے
ہیں یہ لوگ مضبوطا ورکانے رنگ کے ہوتے ہیں ٹی
جان ہروقت درندوں اور دربائی خونخوا رجا فوروں
کی وجہ سے خت خطرہ میں رہتی ہی گریہ لوگ اپنی ہبادر
کی وجہ سے ان خطروں سے بچ جاتے ہیں۔ بیاں کے
لوٹے اور لوگ یاں بھی لینے ماں باپ کی طرح ہبا در
اور دلیر ہوتے ہیں۔

صحائد کھے کے فائدے

بایسے بچو! آج میں تھیں کسی ہاتیں تباناچاہتا ہوں جن میں تمالے دین اور دنیا کے بہت سے ذائر سروں

نا مرتب ہیں۔ ۱۱ ،اگرتم صبح سویرے اعلو گے تو تعیس نماز فجر مکم بگی ۱ورقضا نہ کڑمہنا بڑیگی ۔

(۷) ممهارا زبن بیز ہوجائے گاکیونکہ سے کی ہلی ملی مُنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا (نیم سی) دماغ کے لیے نہا پیضید ری-اور بغیر سیح اٹھے تم خدا کی اس بغمت نا مُدہ نہیں صل کر سکتے۔

سے اٹھنے تم اپنا وہ بی جا سکول میں ٹمالیا
 سے اور اسکول میں مار کھا نے سے بچےگے
 اور اس طرح تم لینے ساتھیوں میں ذات کی گا سے مذکھے حاور گے۔

میم ۔ اگرتم مبعی سویرے اٹھوگے تو تم کو دوڑ ہے کے لیے کافئ وقت ملیگا اوراگرتم بلانا غددوٹر ہے کی مشق کروگے تو بھیاری مشق کروگے تو بھیا ہوجائیگی اور تیز دوٹر ہے گئیگے ۔ لیکس کھیگے ۔

اس مي بايس بهائمو! تم كوچاسية كدوزمراً

مرے سیند میں بھر فے علم وظمت شبانہ روزر ھن ہوسے وفن کی نہیں ہواس سے بڑھکرکو کی دولت نہ غیروں سے مجھے کو کئ فرعن ہو نہ پیشکے پاس میرے کہونخوت نہ بیشکے پاس میرے کہونخوت

کروں میں قوم کی دل ات منت نومحنت سے چراوں جان ہر گر: نومشکل سے کبھی میں ہاروں تم ت نرمشکل سے کبھی میں ہاروں تم ت

جوو قت کئے بھیاڑوں شیرکومیں عطاکرمیرے دکمیں کہیں جوائت منا

بزرگوں کی کروتغطیم ہے ہے۔ بری صحبت ہوکئے خت نفرت

بری حبت مواعظت تفرت توکر سیراب میسیے دول کی مینی برس لے ابر جمت البر رحمت! خدا دندا! و ، قوت مجد کو دے تو

ابرابهیم عادی۔ مرسسته

**له** دن دات که غود

حب بم لندن كا حال يراها كريست تصنوبهميشه دو حصول كانام سُنت تھے۔ ایک نوالیٹ پنڈامنے قیصی اوردوك وليث ينددمغرل جعمًا، تم بوجوك كير حصکس کے بورب در تھیم میں ہیں۔ان کوائس میں سیم كرك والى كيا جزيب ؛ لومن منس تبايا بوك ان وقو حصول کونفتیم کرنے والی جبر لندن کا برا ناشهر بی و آجل کے برے لندن کے باکل ہوں بیج ہے۔ بہشمرایانے زما نرمیں باکل حیوثا ساتھا اور باہرکے دشمنول درحماکر **ز** والول سے بینے کے لیے اس کے اروگر و دیوار می تعیں -اس شهرکی مذرکعل و رگلیال سبی تنگ دنار یک تغیین و جيد بندوستان كسي سُيك شركي بول وكاي بمى بهت جيمو لي حيو بي تحييس، سود اگرا در تا جرد كا نوك او بر کمروب میں رہتے تھے ۔ یہ د کا میں ورسٹرکیس اب تھی موء دہرں کین تاجر بہاں سے چے گئے ہیں واس طرح سے دیواریس عی گرا دی گئی ہیں۔ لندن شهرېږکيا ۽ جدمرد مکيو د فتر، ناجروں کی دکا

صبح سویرے آٹھا کر وہا کہ تمہاری صحت ٹھیا گئے جولڑکے صبح سویرے اسٹھتے ہیں وہ ہی ہمیشہ نہایں کامیاب ہوتے ہیں۔

پام بھائیوں سے میری د زوست ہوگئے جسم سویرے اٹھاکریں۔ ان کوخو دمعلوم ہوجائیگاکہ صبح اسٹھنے میں کتنے فائرے ہیں۔

را قم مسود محسن قدوانی متعام درجبنهٔ تم ربی بطیم سلم مانی اسکو اکل نیو<sup>س</sup>

#### تشهر لندن

میرے ایک عزیر دوست آج کل دنیا کا سفر کر ہے ہیں ۔ انفوں نے مجھے تین جا رخط کھے ہیں جن میں اندوں کے مجھے تین جا رخط کھے ہیں جن میں لندن کیے ہیں۔ بیام بھائیوں کی کچیپی کے لیے ان کا پیلا خطیعال لکھاجا تا ہوجس پر گفوں نے شہرلندن کے حالات لکھے ہیں۔

سيدنسرام پيڪ خطيب سينے تم سے وعدہ کیا تعاکد لند کے حالات کھوں گا۔ وعدہ تو میں نے کر لیا تعا گرائسکا پوراکر ناہمت شکل ہی کہ نکدانہ ن اتنا بڑا شہر ہو کہ اسکے حالات کے سانی سے بیان نہیں کئے جا سکتے ہم اندازہ نہیں کرسکتے کد لندن کیا ہی ، جب ہم نم دہلی ہی تعے

ہیاں دوعارتیں اور بھی دیکھنے کے قابل میں ا بک نوٹا وراور دوسری سنٹ ال کاگرجا یست بہیے میں نے ٹا ور دیکھا تھا۔ بدلندن کی سہے پرلی عارت ہو۔ نه صرف رُانی ملکاس کوٹری اہمیت حال ہے۔ بیٹارٹ درمایے ٹیزکے کنارہ برسی۔ می<sup>ٹ</sup>او<sup>ر</sup> مختلف كام دتيار لإبهج كبعى يقلعه تمعاكهمي خزا نرادس کہمی حبینجا ند- ٰولئم فاتح نے اس کی تعمیر<del>ٹ ن</del>رع کی تھی اورولیم روفس نے اس کو مکمل کیا تھا۔ ٹا وِ رہیجین يەنسىجەلنياكە قىطىپ مىنارمېيىي كوئى چىز بوگى نېيىس يرايك فلعدسا بهحة التبواس عمارت كوعجابئ أيججه لو ایک کر میں مختلف فتم کے جوا ہرات رکھے ہن وس مين مختلف تتم كے متصال دايك كره برحان قيدخانه تھااس کے سامنے ہی ایک باغ ہوجاں قیدوں کو موت کی سزائیں دی جاتی ہیں۔منارہ کے او پریسے شهرکا نظاره دیکھنےکے قابل ہو ماہی۔ ہیں سے ہمیں الماور برج دکھائی دتیا ہو۔ یہ لِ مابکل نیا ہواوراس کے وونول طرف بٹے بیٹے دومنا سے بیں۔اس کے پنیجے سے درمایے ٹیمز بہتا ہی-سوال میں کداس کے نیج سی بٹے بیٹے جماز کیسے گذرتے ہوں گئے میں تھیں تباتا ر ہوں جب کوئی بڑا جہازیل۔کے قریب آ ٹاہوتو ایک منٹی بحادی جاتی ہوجس کونسٹگرگا ٹرمایں موطری<sup>ں</sup> دولینی

ہزاروں دمی شہرکے ما ہرسے بیاں کا م کرنے آتے ہی ا ورشام کوکام ختم کرکے واپس جاتے ہیں توعجیب نطارہ ہو اہر- سُرکوٰں پر ملوں برآ دمی ہی آ دمی ہوتے ہیں۔معلوم ہوتا ہو کہ آ دمیوں کا ایک سمندر ہو شهرمب ایک کملی عگه سرحها ب سائیس أكرمكني بين بيمقام ابني عارتون وركينے جانے والو کی کثرت کے سبب متہور ہوسارا سارا دن گاڑیا ہی رو اوراً دمی اد حرسے او دھرا وراو دھرسے او ھرگذرتے تهتيهين آمدورفت اسقدرزما ده ہوئی ہوکہ اسے کم کریے کے لیے اب مین کے نیسے درمیں دوز) راستے بنائے گئے ہیں جن من بحلی کی کاڑیاں حلتی ہیں۔ ین آمدورفت كالتنااجماا نتظام يركدكيا كنفه يسيعن ہی موٹھ سے کلتی ہی۔اس مقام کے ایک طرف ایک عارت ہو۔ کچوزیا د مثبا ہذار نہیں۔ یہ انتخاب تا ان کا بنیک بریاں دنیائے آدھے سے زیادہ مالی معاملا كالين دين بهوّا ہي- به عارت ببت مضبوط اور محفوظ ہی۔ چواس میں داخل نہیں ہوسکتے۔اس کے ایک طرف مبنشن إوسي جهال ميررسا ہيء مبركوتم حانتے ہی ہو۔ بیان عمومًا شهزا دوں وغیرہ کی دعوتین کے ہمی تی

كيول كمي بوا"

مینے جابدیا ''آبکا اُ مِسٹر ظفراحد 'ہُو'! '' ہاں''اس لے جوابدیا اورمبری طرف حیران ہو دیکھنے گا۔

مینے دیجا"کیاآبکی کوئی جبر کھوٹی گئی ہی" " ہاں" وہ اُٹھ کر میٹیو گیاا در میلرموند سکنے لگا بچروہ اپنی حکمہ سے اٹھا اورمیری طرف بڑھاا ور پوجھا گیا تمصیر میں۔ لرٹوا ملکیا ہی۔"

"جی ہاں" میں نے جوابد یا۔اور حبیب سے مبٹوہ کال کرائسے دیدیا۔

اس نے میرے ہاتھ سے بٹوہ حیبین لیا۔اور کسے کھول کر دیکھنا شروع کیا۔جب اُسے تسلی ہوگئی۔کہ مرا بک چزش کے ہو۔ تواش کے ہیرو پرخوشی کے آثار ظامر سوئے اور کہنے لگا۔

مرح فراکا شکویو که مبڑه ملکیا۔ورند مجھے ٹرانعصات ہوجا تا اورمفت کی تلیمت ہوتی لیکن تم نے کہاں لسے بڑا یا یا ؟ تم کون ہو ؟ مبینے اس کواپنی تمام کہانی سنائی اورلینے گھرکے

مینےاس کواپئی تمام کہانی سنائی اور لینے کھرلے حالات بتلئے۔

مبرے حالات شن کائس نے کہا '' تم بڑے دیا نتدارلرشکے ہو۔ادرتم نے مبرے لیکنی تکلیف ولساس کوخالی کردیتے ہیں اورائس پر کجوبی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بٹن دہد فنس جِصّے او پراُئھ جائے ہے حصے ہوجائے ہیں اور یدونوں جِصّے او پراُئھ جائے ہے جسے کہ کسی نے کھل ہم سئم کہدیا ہو۔ اب کیا ہم جہاز آسانی سے گذرجا نا ہم جون ہی جہاز گذرا بل مجرولیا ہی ہوگیا۔ کہوتم سے دلی میں بالا ہورمیں تعجا ایسا بل دیکھا ہم ۔ بل دیکھا ہم ۔

ربا فی آئینده )

ميراخواب

میں بٹوے کواحتیا طسے جیب ہیں رکھ کر بازارسے ہونا ہوا۔ شہرکے اس حصد کی طرف روا بہوا جس کا بنہ لفا فدیر دسے تھا جب میں سُس گامیں بہنچا۔ تو میں نے مکا نوں کے نمبر دیکھنے شروع کئے۔ درج تھا، مکا ن بڑا عالیشا ن تھا جس سے بتہ علیا فقا کہ کسی بڑھے مالدار کا مکان تھا۔ میں ڈرنے ڈرنے نفا کہ کسی بڑھے مالدار کا مکان تھا۔ میں ڈرنے ڈرنے میں ایک و می صوفے برلڈیا سگریٹ بی رہا تھا ہکا لباس بڑاصا من ستھ اتھا، اس نے اپنا سراٹھا یا او میری طوف د کھا اور پوچھا مور لڑکے تم کون ہوہ بیاں میں ان چیزوں کو دمکھکر کس قدرخوش تھا۔ میں دل میں سوخیا تھا۔ کہ حب سیسے گرد لئے پیچیزیں دمکھ الکا میں سوخیا تھا۔ کہ حب میری مال کا بیٹ میں گئے۔ قوائن کی کیا حالت ہوگی۔ جب میری مال کا بہت جائے گا کہ ایک میں توگا۔ اب مجھے تمام دن کی سوٹ میں کا مرک مل مل میں کا مرک مل میں کھر نے سے نجات ملی گئی اب میں کھر نے سے نجات ملی گئی اب میں کھر اسکول میں داخل ہو سکونگا۔ اب میراسکول میں داخل ہو سکونگا۔

میں ان چنروں کوئے کرموٹر کا رمیں بیٹھا گھرجارا تھا۔
میں بڑا خوش تھا۔ اور ہا رہا رجنروں کو دیکھتا کہ بھی موٹر
کو دیکھی کرخوش ہوتا۔ اچا نک کسی سے میرے کن دھے کو
کیٹر کر ہلا یا اور کہا '' اگرم۔ اگرم'' میں نے جوئنی مزکر دکھیا
سارا منظر تبدیل ہوگیا۔ میں اپنی ٹوٹی ہوئی چارہا بی بر
سے سوتا رہا ہوں۔ میری ہاں مجھے جگار ہی تھی ماک میں
سے سوتا رہا ہوں۔ میری ہاں مجھے جگار ہی تھی ماک میں
ضیح سویرے ہازار ہنج کرکو کی کام ملاش کرسکوں۔ کام
ضیح سویرے ہازار ہنج کرکو کی کام ملاش کرسکوں۔ کام
میراخواب جارحتم ہوگیا۔ میں خواب کی دنیا سے الی نیا
میراخواب جارحتم ہوگیا۔ میں خواب کی دنیا سے الی نیا
میں ہینج گیا۔

(شیرمهاخرگیرانی)

میرے مکان کا پندلگا یا بٹوے میں چھیے ہوئے کا غذا کئی نہزار روپ کی مالیت کے تھے ،میں تھا ری اس مهر مانی کا از صدممنون ہول''

اس نے بولینے نوکو کو بلایا۔ ایک کا خذ کرا کے کھونا۔ اور نوکوکو دیدیا۔ نوکر کو بلایا۔ ایک کا خذ کرایا ہے گھنٹہ گذر سے بعد ایک موٹر کار درواز ، براگر رُگی۔ اس میں سے وہی نوکر کالااس کے باتھ میں بہت سی کا خذتھے۔ وہ دو کا نداروں کے بل معلوم ہوتے تھے۔ مسٹر طفر احد سے نوکر کو حکم دیا و سب بیٹریں اندر سے آئے۔ اوراُن کومیٹر پر رکھدو۔ نوکر سے فوراً حکم کی تعمیل کی۔

مسٹر طفراح دیے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا '' یہ تمہانے اور تمہانے بھائی مبنوں کے لیے کانی ہوگا میں جران تھا۔ میرا دل بڑا خوش تھا۔ اخوش م میں س کا شکر مربھی اوا نہ کرسکا۔ صوب میں مسکرایا۔ میز برطح طرح کی چنری کھی تھیں۔ کئی قسم کے کپڑے۔ تصویریں۔ کتا ہیں۔ اعلیٰ قسم کی مٹھائی، آم مازادگیا کیلے اور کمئی قسم کے جل۔ کیلے اور کمئی قسم کے جل۔

ور پیچنری تم بے جاؤیمیس میں موٹر کا رقبہ آر گرچپر ژآئے گی۔ میں علی کسی وقت تہا ہے گرآؤک کا اور تما اسے گزارہ کا مناسب! تنظام کردو ٹھا۔ خلصا فنظ"

## سائیکار علیکڑ<u>ے س</u>اکرہ



#### کھیں ٹری تعمت ہیں اُھیں ٹری تعمت ہیں







ایک وسے آدمی کی ڈپی اُمالی
دہ دُورسے چلایا '' مہرانی کرکے میرے
کیڑے رہنے دیجئے ''صاحب با دنے جآ' دیا '' معافر خ کئے ''صاحب با درنے جآ'

نہانے بیرکیٹ ڈہونڈنے گئے عینک کے بغیر دیکیے نہ سکتے تھے۔ عجب مصیعیت میں تھینں گئے۔ صاحب البررندائے میاری کراہیے ہیں نظر کمزور ہجدا سیلئے عینک آبار کر ٹوپی کے شیچے رکھدی ناکد دوبارہ ڈھوز ٹرنے میں تکیت نہو۔





'' عینک شعونڈے بغیرکام نہ بنیگا۔ اچھانز دیک سودیکھتا ہوں۔ شاید ملجائے '' تبدلاً دی دوسے ومیوں کی جبری ہے چیئے نشاحب ہاڈ لیکن میں و کئی بار معانی مانگ کا ہوں کیا کرون کھیں بڑی نعمت ہیں "

ایک ورا دمی کے کپڑے اٹھائے۔ دہ بچارا''خواہ مخواہ دوسروں کے کپڑے ٹرامنے کرد؛ صاحب درواف پر مجھے غلطی ہوگئ





شير محمد تجراتي

جسنربره ساويلا



جوبہت یوفضا تھا م ہو بجلی کا انتظام اس حب برہ کے لیے مالک الگ ہو۔ طرح طرح کے بعبول و رکبلکے دخت لگے ہوئے ہیں، وہاں ایک میں مہندونے

سکھر،صوبہسندھیں دربایے سندہ کے کنارے واقع ہو۔ یوایک بہت بُرانا شہرہ ِ۔ سلصنے ایک جزیرہ نظرآ تا ہی اس جزیرہ کا نام' سا د ہبلاہی کی خوشبوسے و ماغ معطومہ جا آ ہی طرح طرح کے پرناپی خوش کی ابی سے ول خوش کرتے ہیں اس جزیرہ کے امک طرف بلوے کا بہت بڑا ہل ہی ۔ اور دوسری طرف سکھرسرے کا بند ہم جو دنیا میں سب سے بڑا بند ہم ۔

( انیس جها*ل ب* 

دوسرے اِنق سے مینے کوٹے کھائے تھے "

ہام ہمائیو! دیکھابرائی کا نیتجہ کبھی کسی کے ساتھ بُرائی ندکرنا چاہئے شٹ پرکبھی ہتھیں اُس کی مردکی صنرورت پڑجائے۔ دیمہاریڈاز کاکسی

کی**اآپ کوایٹا مربر دراری با دہمے** ؟ اگریا د نہو تو مهر بابی فر ماکریتے کی حیث برطاحظہ فراہیج خطوکتا ہت میں منبر کے حوالے سے ٹری سہولت خواتی ہی ورنہ بسااو قات جواب پناہمی شکل ہوجا ہاہی براو کرم اس مرہولیئے۔ مہتم مبت بری لائبری دکتب خانه بنائی مواورکئی مندرسب سنگ مرم کے بنے ہوئے ہیں۔ اب بر سبطار تیں سا دھو وں کے نام بروقف کردی گئی ہیں اوراس وجہ سے اس کا نام ساد ، مبلا (سا دہوو کا ٹھکانا بڑگیا ہی وہ وہاں لینے ندم ہب کے موافق ون اور رات عبا دت میں شغول سہتے ہیں بہت وگ سیر تفریح کے لئے جانے ہیں جا روں طرف بانی اور بہج میں باخ ہجد دکھن معلوم ہوتا ہو کھولوں

براني كالبيجه

ایک مرتبه کچه لوگ ایک تی بین بینے میوئے تھے
انکے سامنے ایک و سری شی ڈوب گئی۔ دو بھائی بانی
میں گرگئے۔ اس شی کے ایک میر آدمی نے ملاح سے تھا
میرا رقم ان دونوں بھائیوں کو نکال دو تومین تھیں ایک و سے تھا
میرا دمی ہے کہا یواس کی زندگی نہ تھی اس ہے تمنے
امیرا دمی ہے کہا یواس کی زندگی نہ تھی اس ہے تمنے
امیرا دمی ہے کہا یواس کی زندگی نہ تھی اس ہے تمنے
جو کہا درست ہی ۔ لیکن س کا احسان مجھ برزیا دہ تھا،
اس لئے کہ ایک فعہ وجب میں استہ برتھ کا ہوا بڑا تھا تو
اس سے مجھے لیے گھوڑ سے بر شجالیا تھا اورا یک مرتبہ
اس سے مجھے لیے گھوڑ سے بر شجالیا تھا اورا یک مرتبہ
اس سے مجھے لیے گھوڑ سے بر شجالیا تھا اورا یک مرتبہ

کو کے اس کے اس میں ایک آنہ یو دیہ دیرا نہ لیا جائے گا۔
میں ایک آنہ یو دیہ دیرا نہ لیا جائے گا۔

671.70

اسرارس